

كاللع المنتنع

#### بسنرالتهالرجالج

#### معزز قارئين توجه فرماني !

كتاب وسنت داكم پردستياب تنام اليكرانك كتب .....

- مام قاری کے مطالع کے لیے ہیں۔
- (Upload) مجلس التحقيق الاسلامي ك علمائ كرام كى با قاعده تصديق واجازت ك بعدآب لود (Upload)

ک جاتی ہیں۔

دعوتی مقاصد کی خاطر ڈاؤن لوڈ، پرنٹ، فوٹو کا پی اورالیکٹر انک ذرائع سے محض مندر جات نشرواشاعت کی مکمل اجازت ہے۔

#### ☆ تنبيه ☆

- 🛑 کسی بھی کتاب کو تجارتی یادی نفع کے حصول کی خاطر استعال کرنے کی ممانعت ہے۔
- ان کتب کو تجارتی یادیگر مادی مقاصد کے لیے استعمال کر نااخلاقی، قانونی وشرعی جرم ہے۔

﴿اسلامی تعلیمات پر مشتمل کتب متعلقه ناشرین سے خرید کر تبلیغ دین کی کاوشوں میں بھر پورشر کت اختیار کریں ﴾

🛑 نشرواشاعت، کتب کی خرید و فروخت اور کتب کے استعال سے متعلقہ کسی بھی قشم کی معلومات کے لیے راابطہ فرمائیں۔

kitabosunnat@gmail.com www.KitaboSunnat.com



# چەلەچقوق كى ناشرمحفوظ بىي سلسلەمطبوعات دارالعلىمنىر 234

نام كتاب : سيرت رحمت للعالمين كورخشال ببلو

تاليف محدث العصر حافظ زبير على زئى مِينالة

جع وترتيب : حافظ نديم ظهير

اشر : دارالعلم، مبنی

طابع : محداكرم مختار

تعداداشاعت : ایک ہزار

تاریخ اشاعت : ۱۹۵۵ء

مطبع : بھاوے برائیویٹ لمیٹڈمبیک



## اللعث الثالثا DARUL ILM

#### PUBLISHERS & DISTRIBUTORS

242, J.B.B. Marg, (Belasis Road), Nagpada, Mumbai-8 (IND!A) Tel. (+91-22) 2308 8989, 2308 2231 Fax: (+91-22) 2302 0482 E-mail: ilmpublication@yahoo.co.in

### فهرست

| ۵    | حرف اول،                                                                 |
|------|--------------------------------------------------------------------------|
| ۷    | تقتريم                                                                   |
| ٩    | سیرت رحمة للعالمین مَا النِّیمُ کے چند بہلو                              |
| IF   | رحمت للعالمین مَا النَّیْمُ کی سیرت طبیبہ کے چندموتی                     |
| ا    | نى كريم مَنْ الْفِيْمُ كَى ذات بابر كات كا تذكره صحح روايات كى روثني مير |
|      | معلّمِ انبانيت                                                           |
|      | رسول الله مَنْ فَيْغُ خاتم النبيين مِين                                  |
| ۵۸   | ختم نبوت کی احادیث ِ صیحه پر قادیا نیوں کے حملے اور اُن کا جواب          |
| ۸۳   | نی کُریم مَلَا لِیَیْ اُنورِ ہدایت                                       |
| ۸٦۲۸ | نی کریم منافیظ ساری کا کنات کے لئے رحمت ہیں                              |
| ۸۸   | نى مَالِيلُمُ كاپياله مبارك                                              |
| ۸۹   | رسول الله مَا يُقِيمُ كاسايةِ مبارك                                      |
| 91   | رحمة للعالمين پرورودوسلام:صلّى الله عليه و آله و سلّم                    |
| ٩٣   | درود وسلام کی صحیح احادیث و آثار                                         |
| 99   | قبرمین نی مُلاقیم کی حیات کا مسئله                                       |
| 1•4  | كلمه طيب به الله الالدمحمد رسول الله كاثبوت                              |
| 1+9  | نی مَنْ ﷺ برجھوٹ بولنے والاجہنم میں جائے گا                              |



#### حرف اول

الحمد لله ربّ العالمين والصّلوة والسّلام على رسوله الأمين، أما بعد:

الله رب العزت كا احسان عظیم ہے كه اس نے انسانیت كی ہدایت كے لئے نبی كريم مالينظ كورحمت بنا كرمبعوث فر مايا۔ ارشادِ بارى تعالىٰ ہے:

﴿ وَمَا ٱرْسَلُنكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَلَمِيْنَ ﴾

" بهم نے آپ کوتمام جہان والوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ " (الانبیاء: ۱۰)

نیز فرہایا: ﴿ لَفَقَدُ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ اَنْفُسِهِمْ يَتْلُوُا
عَلَيْهِمْ اللّٰهِ وَيُوزَكِيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُو امِنْ قَبْلُ لَفِي عَلَيْهِمْ اللّٰهِ وَيُوزَكِيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُو امِنْ قَبْلُ لَفِي عَلَيْهِمْ اللّٰهِ وَيُوزَكِيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُو امِنْ قَبْلُ لَفِي عَلَيْهِمْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰمُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰمُ الللّٰهُ اللللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللللّٰمُ اللل

عہد نبوت ہے لے کرآج تک رسول اللہ مٹائیز کم سیرت طیبہ پراتنا زیادہ لکھا گیا اور لکھا جار ہاہے کہان کا حاطہ کرنا بھی مشکل ہے۔

استاذ محدث العصر حافظ زبیر علی زئی رحمه الله نے بھی جہاں کی اہم موضوعات کو دلائل و برا ہیں سے مزین کیا وہاں سیرت النبی مُنافِیْتُم کے لئے بھی گراں قدر خدمات سرانجام دیں، جن میں 'السیر قالنبویة لابن هشام' کی کمل تحقیق وتخ ترج ہے۔ یہ کتاب عنقریب جدیدار دوتر جے کے ساتھ منظر عام پرآرہی ہے۔ ان شاء الله

اور 'الانواد للبغوي '' كاترجمه وتحقيق بهى قلم بندكيا جونى كريم مَالَّيْقُ كيل ونهار كيام معالية كيل ونهار كيام سعوام وخواص مين معروف ومقبول ہے۔

ای طرح شائل ترندی کی تحقیق ، ترجمه اور جامع فوائد بھی مرتب کے ہیں جو نبی کریم مظافی آئے ہیں جو نبی کریم مظافی آئے ہیں جو نبی کریم مظافی آئے ہیں ہے ہے۔ علاوہ ازیں اس سلسلے میں شخ محترم رحمہ الله مزید خدمات کے تنفی تھے، مثلاً متندو مدل انداز میں مجزات النبی مظافی آئے ہے بارے میں ایک کمل کتاب لکھنے کا ارادہ رکھتے تھے، لیکن زندگی نے دفانہ کی اور آپ اپنے رفیق اعلیٰ سے جالے۔ إنا لله و إنا إليه راجعون.

قارئین کرام! زیر نظر کتاب ''سیرت رحمة للعالمین مَالَیْظُ کے درخثاں پہلو'' استاذ محتر م رحمہ اللّٰہ کی اُن تحریروں کا مجموعہ ہے جو آپ نے وقا فو قامجلة الحدیث میں شائع کی تضیں۔اب اُنھیں اہم فائدہ جانتے ہوئے کیجا آپ کی خدمت میں پیش کیا جارہا ہے۔ اللّٰہ رب العزت بیتما ملمی و تحقیق کا وشیں محدث العصر رحمہ اللّٰہ کے لئے صدقہ جاریہ بنائے ،ان کے درجات بلند فرمائے اور اُنھیں جنت الفردوس عطا کرے۔ آمین راقم الحروف دعا کو ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کومؤلف، ناشراور جملہ معاونین کے لئے ذریعہ نجات بنائے۔ آمین

> خادم العلم والعلماء ح**افظ نديم ظهير**

## تقذيم

الحمد لله ربّ العالمين والصّلوة والسّلام على رسوله الأمين، أما بعد:

رسول الله مَلَا فَيْمُ سے محبت: سيدنا ابو ہريرہ والنَّوْدُ سے روايت ہے كدرسول الله مَلَا تَقْدِيمُ نے فرمایا:

((فوالذي نفسي بيده لا يؤمن احدكم حتى اكون احب إليه من والده وولده )) پساس ذات كي تم جس كے ہاتھ يس ميرى جان ہے! تم يس كے كوئى (محض ) اس وقت تك (كامل) مومن نبيس ہوسكتا جب تك اپنے والد (والده) اورا في اولا دے زياده مجھ ہے مجبت نہ كرے ۔ (سحى البخارى:١١)

سيدناانس بن مالك بالنفط سروايت بكه ني مَثَلَ النَّهُ مَا مَا يَدَمُ مايا

(( لا بؤمن احد كم حتى أكون احب إليه من والده وولده والناس الجمعين )) تم ميس كولَيُ فض اس وقت تك ( كامل ) مومن نبيس موسكتا جب تك وه اپني والد (والده ) اپني اولا داور تمام انسانول سے زياده مجھ سے محبت نه كرے در صحح البخارى: ١٥٥، وصحح سلم : ١٣٩٤)

## سیدناانس بن ما لک دالنیز ہے روایت ہے:

"إن رجلاً سال النبي المنطقة عن الساعة، فقال متى الساعة؟ قال: ((وماذا أعددت لها؟)) قال: لا شي إلا أني أحب الله ورسوله المنطقة فو منا فقال: ((أنت مع من أحببت .)) قال أنس: فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي المنطقة : ((أنت مع من أحببت)) قال أنس : فأنا أحب النبي المنطقة و أبا بكر وعمر و أرجوان أكون معهم بحبي إياهم وإن لم

أعمل بمثل أعمالهم''

ایک آدمی نے بی سُلُیْوُلِم سے قیامت کے بارے میں پوچھا کہ قیامت کب آئے گ؟

آپ سُلُیْوُلِم نے فر مایا: تو نے اس (قیامت) کے لئے کیا تیاری کی ہے؟ اس (صحابی) نے کہا: کوئی (خاص) چیز نہیں، اللہ یہ میں اللہ اور اس کے رسول سُلُانُیُّلِم نے فر مایا: تو جس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ بی ہوگا۔ انس ڈلانُونُونے فر مایا: بمیں نبی سُلُیْوَلِم کے اس قول: تو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے (قیامت کے دن) اس کے ساتھ بی ہوگا، سے زیادہ اور کی بات میں جو ٹی نہیں ہوئی، نیز انس ڈلانُونُونے نے فر مایا: میں نبی سُلُیٹِوَلِم، ابو بکر اور عمر ڈلانُونُونے نے فر مایا: میں نبی سُلُیٹِولِم، ابو بکر اور عمر ڈلانُٹُونا سے محبت کی وجہ سے میں ان کے ساتھ بی ہوں محبت کی وجہ سے میں ان کے ساتھ بی ہوں گا، اگر چہ میں نے ان جیسے اعمال نہیں گئے۔

(صحيح البخاري: ٣٦٨٨ محيح مسلم: ١٦٣١ / ٢٦٣٩ [٦٤١٣])

خلاصه: رسول الله منظافی کے سے محبت کرنا جزوایمان ہے۔اے الله! قرآنِ مجید، حدیث، رسول الله منظافی کی محبت کرنا جزوایمان ہے۔اے الله علی محبث محدثین، ائمہ مسلمین، سلمین، تبع تابعین، محدثین، ائمہ مسلمین، سلف صالحین رحم م الله اور تمام اہل ایمان کی محبت سے ہمارے دلوں کو بھردے۔ (آمین)

حافظ شير محمدالاثري

## سيرت رحمة للعالمين مَاليَّيْرُ ك چند بهلو

نام ونسب: سیدنا ابوالقاسم محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب (شیبه) بن ہاشم (عمرو) بن عبدمناف (المغیرة) بن قصی (زید) بن کلاب بن مُرة بن کعب بن لؤی بن غالب بن فهر بن ما لک بن العضر بن کنانه بن خزیمه بن مدر که (عامر) بن المیاس بن مضر بن نزار بن معتد بن عدنان من ولداساعیل بن ابرا ہیم خلیل الله علیجا الصلاقة والسلام.

آپ کی والدہ کا نام آمنہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب بن مرہ ہے۔
ولا دت: باور رجے الاول (۵۵۱ء) بروز سوموار (جس سال ابر ہے کافر نے اپنے ہاتھی کے ساتھ
مکہ پر جملہ کیا تھا اور اللہ نے اُسے اُس کی فوج سمیت تباہ کردیا تھا۔ ) آپ کی ولا دت ہوئی۔
آپ کے دالد عبد اللہ آپ کی پیدائش سے تقریباً مہینہ یا دو مہینے پہلے فوت ہوئے۔
(دیکھے السیر ۃ اللہ یہ للہ ببی ص ۲۹) اور جب آپ سات سال کے ہوئے تو آپ کی والدہ فوت ہوئے تو ہوئی کی جو گئے السیر ۃ اللہ یہ کی فوت ہوئے کی دادا عبد المطلب نے آپ کی پرورش کی اور جب آپ آٹھ سال کے ہوئے تو عبد المطلب بھی فوت ہوگئے ، ان کی وفات کے بعد آپ کے چچا ابوطالب نے آپ کا تاریکی کا در جب آپ آٹھ سال کے ہوئے تو عبد المطلب بھی فوت ہوگئے ، ان کی وفات کے بعد آپ کے چچا ابوطالب نے آپ کا زیا ہے کا ایک کی اور جب آپ آٹھ سال کے ہوئے تو عبد المطلب بھی فوت ہوگئے ، ان کی وفات کے بعد آپ کے چچا ابوطالب نے آپ کا نے کو بایا:

(( ... دعوة أبي إبراهيم و بشارة عيسى بي و رؤيا أمي التي رأت. )) إلخ ميں اپنے ابا ( دادا ) ابراہيم (مَالِيَّلاً) كى دعا اور ( بھائى) عينى (مَالِيَّلاً) كى بثارت ( خوش خبرى) بول اورا بى مال كاخواب بول جھے انھوں نے ديكھا تھا۔

(منداحية مريم الح- ١٥١٥ ، وسندوحسن لذاته)

حلیہ مبارک: آپ مَنَا لَیْنَا کُم کا چرہ جاند جیسا (خوبصورت، سرخی مائل سفید اور پُرنور) تھا۔ آپ کا قد درمیانہ تھا اور آپ کے سرکے بال کا نوں یا شانوں تک بہنچتے تھے۔ نکاح: سیدہ خدیجہ بنت خویلد بن اسد بن عبدالعزی بن قصی وٰٹائٹھا ہے آپ کی شادی موئی اور جب تک خدیج و الفخازندہ رہیں آپ نے دوسری شادی نہیں کی۔

اولاد: قاسم، طيب، طاهر (اورابرهيم) مُزَالَتُهُمْ

بنات: رقيه، زينب، ام كلثوم اور فاطمه نْݣَافْتُنْ

پہلی وحی: فارحراء میں جریل امین قائیلا تشریف لائے اور سورۃ العلق کی پہلی تین آیات

کی دحی آپ کے پاس لائے۔۱۱۰ء (اس وقت آپ کی عمر چالیس سال تھی۔)

عام الحزن: جرت مدينه تين سال قبل ابوطالب اورسيده خديجه في فوت موكئه \_

ہجرت: ۲۲۲ء میں آپ اپنے عظیم ساتھی سیدنا ابو بکر الصدیق ڈاٹٹیؤ کو لے کر مکہ سے

ہجرت کر کے مدین طیبہ تشریف لے گئے۔

کی دور: رسول الله منگافیظ نبوت کے بعد کمہ میں تیرہ (۱۳) سال رہے۔

مدنی دور: آپ مُلَافِيم ہجرت کے بعد مدینہ میں دس (۱۰) سال رہے اور پھروفات کے بعد الرفیق الاعلیٰ کے ماس تشریف لے گئے۔

غزوة بدر: ٢ هكوبدريين اسلام اوركفركا يبلا برامعركه مواجس مين ابوجهل ماراكيا

غروهٔ احد: ساه ،اس غروب میں سر کے قریب صحابہ کرام مثلاً سیدنا حزه بن

عبدالمطلب دالٹیئے شہید ہوئے اور رسول اللہ مَلَّ الْفِیْمَ رَخْی ہوئے۔

غزوهٔ خندق: ۵ه (احزابِ كفار نے مدینه پر حمله کیااور نا کام واپس گئے) صا

صلح حدیدبی: ۲ ه،اس کاذ کرقر آنِ مجید میں بھی ہے۔

غِزوهُ خيبر: ٧ه، خيبر فتح موا۔

فتح مكه: ٨٥، مكه فتح بوااوررسول الله مَالَيْظِم في اللهِ مكومعاف كرديا\_

اس سال غز وهٔ حنین بھی ہوا تھا۔

غزوهٔ تبوک: ۹ ه

ججة الوداع: ١٠ه

دعوت: قرآن،حدیث،توحیداورسنتآپ کی دعوت ہے۔آپ نے لوگوں کوشرک دکفر

کے گھٹاٹوپ اندھیروں سے نکال کرتو حیدوسنت کے نورانی راستے پر گامزن کردیا۔ آپ نے فرمایا: مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ نداُس پرظلم کرتا ہے اور نداس پرظلم ہونے ویتا ہے۔ (صحیح بخاری:۲۲۸۳میج مسلم:۲۵۸۰)

ا خلاق: آپ مَالَيْتِمُ اخلاق كسب ساعلى درج پرفائز تص،ارشادِ بارى تعالى ب: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقِ عَظِيْم ﴾ اورآپ عظيم اخلاق پر ہیں۔ (سورة نون ٢٠) آپ نے فرمایا: (( اكمل المؤمنين إيمانا احسنهم حلقًا و خيار كم خيار كم لنساء هم خلقًا . )) مومنوں ميں كمل ايمان والے وہ ہیں جن كا خلاق التھے ہیں اور تم ميں سے بہترین لوگ وہ ہیں جوانی عورتوں سے اجتھا خلاق كے ساتھ پيش آتے ہیں۔

(سنن الترندي:۱۲۲ا، وقال: هذا حديث حسن صحيح)

معلّم انسانیت: ایک سحابی و النفرهٔ فرماتی ہیں: میں نے آپ مَالَّیْرُمُ سے بہترین معلّم (استاذ) اجھے طریقے سے تعلیم دینے والا کوئی نہیں دیکھا، ند پہلے اور ند بعد۔الله کی قتم! آپ نے مجھے ندڈ انٹا، ندمارااور ندرُرا بھلا کہا۔ (سیح سلم: ۵۳۷)

معاملات: آپ مُنَافِیْزِ نے فرمایا: ((إن خيار كم أحسنكم قضاء .)) تم ميں سے بہترين لوگ وہ بيں جوبہتر طريقے سے قرض اداكريں ـ (سيح بناری:٢٣٠٥ سيح سلم:١٦٠١)

نیز فرمایا: (( دع ما یر پبك إلی مالا یر پبك فإن الصدق طمانینة وإن الكذب ریه .)) شك والی چیز کوچهوژ دواوریقین والی چیز کواختیار کرو کیونکه یقیناً سچائی اطمینان باورجهوث شک وشیه به در سنن ترندی: ۲۱۸ وقال: هذا حدیث سیح)

نبی مَنَّاتِیَنَام نے بھی کسی کھانے میں نقص نہیں نکالا ، اگر پہند فریاتے تو کھا لیتے اور اگر پہند نہ فرماتے تو چھوڑ دیتے تھے۔ (صحح بناری ۵۴۰۹)

وفات: اله بروزسوموار، ما و رئيم الاول ميس رسول الله مثل ينظم خاتم النبيين ورحمة للعالمين اس دنيات تشريف لي اس وقت آپ كي عمر مبارك ٢٣ سال تقى \_ صلى الله عليه و آله واصحابه و از واجه وسلم .

## نى كريم مَنْ اللَّهُمْ كى نماز جناز ه كيسے پڑھى گئى؟

سيدنا ابوعسيب يا ابوعسيم والنيئز سروايت ب:

لوگوں نے ( نبی مَنَا اَلْمُنَامِّمُ کَی وفات کے بعد ) کہا: ہم آپ کا جنازہ کیسے پڑھیں؟ کہا: (چرے میں )گروہ درگروہ داخل ہوجاؤ، (سیدابوعسیب یاابوعسیم رضی اللہ عنہ نے ) کہا: پس وہ لوگ اس دروازے سے داخل ہوتے (اور ) آپ کی نماز جنازہ پڑھتے پھر دوسرے دروازے سے باہرنکل جاتے....الخ

(مندالا مام احمد ج ٥٥ س ٨١ ح ٢٥ ١ م الدوا سناد وصحح ، الموسوعة الحديثية ج ١٣٨ ص ٣١٥)

نی کریم مَنْ النَّیْمُ کی نماز جنازہ پڑھنے والے صحابی کی اس گواہی سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام نے آپ مَنْ النِّمُ کے متعدد جنازے پڑھے تھے۔ بیر دوایت طبقات ابن سعد (ج۲ص ۲۸۹) میں بھی صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔

بعض الناس کابیہ کہنا کہ لوگوں نے نماز جنازہ نہیں پڑھی ہلکہ صرف درود پڑھا تھااس کا کوئی حوالہ ہاسند صحیح مجھے نہیں ملا۔سیدنا ابوا مامہ ڈالٹوئی سے روایت ہے:

نماز جنازہ میں سنت بیہ ہے کہتم تکبیر کہو پھر سورہ فاتحہ پڑھو پھر نبی مُثَاثِیْرُ پُر درود پڑھو، پھر خاص طور پرمیت کے لئے دعا کرو،قراءت صرف پہلی تبییر میں کرو پھرا پنے دل میں ( لیعنی سرآ) دائیں طرف سلام پھیردو۔

(ستنتی این الجارود: ۵۴۰ دمصنف عبدالرزاق: ۱۳۲۸ دسنده مجی ،الحدیث حضرو: ۳۳م ۲۷) قب

یہ بات ظاہر ہے کہ جس عمل کو صحابہ کرام سنت سجھتے تھے وہ ای پر عامل متے البذا جو محض ہے کہتا ہے کہ صحابہ نے آپ مکا فیٹی کا مسنون جنازہ نہیں پڑھا بلکہ صرف درود ہی پڑھا تھا وہ صحیح دلیل پیش کرے۔ ان مختلف جماعتوں کی نماز جنازہ میں امام کون کون تھاس کا کوئی شہوت کی صحیح حدیث میں نہیں ہے۔واللہ اعلم

## رحمت للعالمين مَا النَّالِمُ كلَّ كل سيرت طيبه ك چندموتى

ارثادباری تعالی ہے: ﴿ وَ مَآرُسَلُنكَ اِلّا رَحْمَةً لِلْعَلَمِينَ ﴾ اورہم نے آپ و جہانوں (دنیاوالوں) کے لئے رحمت ہی بنا کر بھیجا ہے۔ (الانبیاء ۱۰۰)
آیت کر یمد کامفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالی نے نبی کریم طاقی کی کوسارے عالم یعنی تمام لوگوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے، جیسا کہ امام ابن جریرالطمری رحمہ اللہ نے اس آیت کی تشریح میں فرمایا: ' وهو ان الله ارسل نبیه محمداً عَلَیْتُ رحمہ لجمیع العالمین: مؤمنهم و کافرهم، فاما مؤمنهم فان الله هداه به واد حله بالإیمان به وہالعمل بما جاء به من عند الله الجنة واماکا فرهم فإنه دفع به عنه عاجل البلاء الذي کان ينزل بالأمم المكذبة رسلها من قبله "

اور (اس مے مراد) یہ ہے کہ بے شک اللہ نے اپنے نبی محمد مَالِیْتِیْم کوتمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا: مومن ہو یا کا فر، مومن کوتو اللہ نے آپ کے ذریعے سے ہدایت نصیب فر مائی اور اللہ کی طرف ہے آپ جو لے کرآئے ،اس پرایمان اور ممل کے ذریعے سے اسے جنت میں داخل کر دیا، اور رہا کا فرتو اللہ نے اسے بڑے دنیاوی عذاب سے بچالیا جو کہ ان کہی اُمتوں پر آثار ہا ہے، جو اپنے نبیوں کو جمٹلاتی تھیں۔

(تغيرابن جرين خفقه ج٨ص ا٣ اتحت ٢٣٩٢٢)

رحمت للعالمين مونا نبى آخرالزمان سيدنارسول الله مَالِيَّيْظِ كى صفت خاصه ہے جس ميں كوئى بھى آپ كاشر كي نبيس اور بيالله تعالىٰ كى طرف ہے آپ پر بہت براانعام ہے۔ ايك وفعدرسول الله مَالِيُّيْظِ ہے عرض كيا گيا كه آپ مشركين كے خلاف بدوعا كريں تو آپ نے فرمايا: ((إنبي لم أبعث لقاناً وإنما بعثت رحمةً)) جھے بہت زيادہ لعنتيں كرنے والا بنا كرنہيں بھيجا گيا، اور جھے تو صرف رحمت بنا كر بھيجا گيا

ہے۔ (صحیح مسلم: ۲۵۹۹ ترقیم دارلسلام: ۲۲۱۳)

رسول اللهُ مَنْ النُّومُ نُهُمُ مَنْ فُرِما يا: (﴿ وَ إِنَّمَا بِعَثْنِي رَحْمَةُ لِلْعَالَمِينَ ﴾)

اوراس (الله) نے مجھے رحمت للعالمین بنا کرہی بھیجا ہے۔ (سنن الی دادد: ۲۵۹: ۸۲۵۹ ملخصاً دسندہ حسن)

نی کریم مَالیٰظِم کی سیرت طیب رحمت ومودت کے دا قعات سے بھری ہوئی ہے ادراس مختصر مضمون میں ان دا قعات میں سے چندا یک پیش خدمت ہیں:

(اسدنا) مشہور تقت البی اور مفسر قرآن امام مجاہد بن جرر حمد اللہ سے روایت ہے کہ ہم (سیدنا) عبد اللہ بن عمر و (بن العاص رفائقہ کے پاس آتے تو الن کے پاس بکر یاں ہوتی تھیں، پھر وہ ہم نے ہمیں گرم ، یعنی تازہ دودھ پلاتے اور ایک دفعہ انھوں نے ہمیں شخنڈا دودھ پلایا تو ہم نے پوچھا: دودھ (آج) شخنڈا کیوں ہے؟ انھوں نے فر مایا: میں بکر یوں سے دور چلاگیا تھا، کیونکہ بکر یوں کے پاس کتا موجودتھا۔ انھوں نے اپنے غلام کود یکھا کہ (ذرج شدہ) بکری کی کھال اُتار رہا ہے تو کہا: الے لڑک ! جب تو فارغ ہو جائے تو سب سے پہلے ہمارے یہودی پڑوی کو (گوشت) بھیجنا۔ انھوں نے بیکام تین دفعہ کیا تو لوگوں میں سے ایک آدی بہودی پڑوی کو (گوشت) بھیجنا۔ انھوں نے بیکام تین دفعہ کیا تو لوگوں میں سے ایک آدی بہودی پڑوی کو یاد کرتے ہیں؟ انھوں (سید نا عبد اللہ بن عمر و بن العاص رفائقہ کی نے فر مایا: میں نے رسول اللہ بیں؟ انھوں (سید نا عبد اللہ بن عمر و بن العاص رفائقہ کی نہمیں خوف لائق ہوا کہ کہیں آب اسے وارث نہ بنادیں۔

(شرح مشكل الآ ثارللطحا وي ٢٠٠٨ ح ٩٣ دسند صحح پرانانسخ ١٦ ٢٨)

ٹابت ہوا کہرسول اللہ مَا اللہ وَ مہیں سے یہود یوں کے ساتھ بھی انتہائی نرمی اور بہترین سلوک کا درس ہے۔

ہے، جب اونٹ نے نبی مُنَالِیْدَیْم کودیکھا تواپی آواز سے رونے لگا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہدر ہے تھے۔ نبی مُنَالِیْدَیْم اُس اونٹ کے پاس تشریف لے گئے اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تو وہ خاموش ہوگیا۔ پھر آپ مُنَالِیْدَیْم نے فر مایا: اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ بیکس کا اونٹ ہے؟ ایک انصاری نوجوان نے آکر کہا: یارسول اللہ! بیمیرا اونٹ ہے۔

آپ مَالَّيْظِمْ نِے فرمایا: کیاتم اس جانور کے بارے میں اللہ سے نہیں ڈرتے جس نے مستعمی اس کا مالک بنایا ہے، اس نے میرے سامنے تھاری شکایت کی ہے کہتم اسے بھوکا رکھتے ہواور (زیادہ) کام لے کراسے تھکاتے ہو۔

(سنن الي داود: ۲۵،۲۹ وسنده صحيح واصله في صحيح مسلم :۳۴۲)

نی کریم منگافینی کتے مہربان تھے کہ آب جانوروں تک کا بھی پوراخیال رکھتے تھے۔

\*) سیدنا انس بن مالک را لفین سے کہ (ایک دفعہ) ایک اعرابی نے آکر مسجد
(مسجد نبوی) کے ایک حصے میں بیٹا ب کر دیا تو لوگوں نے اُسے ڈانٹنا شروع کر دیا
نی منگافینی نے نے لوگوں کو منع فر مایا اور جب وہ اعرابی اپنے بیٹاب سے فارغ ہوا تو
نی منگافینی نے یانی کا ایک ڈول منگوا کراس جگہ پر بہادیا۔ (صحح بناری بعد ۲۲۷)

سیدنا ابو ہریرہ رہ وہلائی کے روایت ہے کہ جب لوگوں نے اسے پکڑنے کی کوشش کی تو نبی مَا اللہ کی اللہ کی جگانے کہ اسے چھوڑ دو اور اس کے پیشاب کی جگہ پانی کا ایک ڈول بہادو ہم میں آسانی کرنے والا بنایا گیا ہے بخی کرنے دالانہیں بنایا گیا۔ (صحیح بناری: ۲۲۰)

ایک روایت میں آیا ہے کہ جب وہ معجد میں پیشاب کرنے لگاتو صحابہ کرام بن اُلٹی اُٹھ کھڑے ہوئے اور کہا: نہ کر، نہ کر، رسول اللہ مَثَلَ اُلٹی نے فرمایا: اس کا پیشاب نہ روکو، اسے چھوڑ دو ۔ صحابہ نے اسے چھوڑ دیا، حتی کہ اس نے پیشاب کرلیا، پھر رسول اللہ مَثَل اُلٹی کے اس نے پیشاب کرلیا، پھر رسول اللہ مَثَل اُلٹی کے اس جا بایا اور فرمایا: یہ معجد یں ہیں، ان میں پیشاب یا گندگ کرنا جائز نہیں، یہ تو اللہ کے ذکر، نماز اور قراءت قرآن کے لئے بنائی گئی ہیں۔ پھرآپ نے ایک آدمی کو تھم دیا تو اس جگہ یائی کا ایک ڈول بہادیا گیا۔ (صحح مسلم ۱۱۱۰)

سجان الله! نبی کریم مَالِیَّیْ کتنے مہر بان ،صابر ، مدیر ،معلّم اعظم اور رحمت للعالمین تھے کہ آپ کی رحمت انسانوں ، جانوروں حتی کہ درخوں کو بھی محیط ہے۔

آپ کی جدائی میں تھجور کا تنا (جس کے ساتھ سہارا لے کرآپ مُلَافِیمُ جعد کے دن خطبددیتے تھے )رونے لگا اوراس وقت تک خاموش نہ ہوا جب تک آپ نے اسے سینے سے نہیں لگالیا۔ (دیمے مجے بناری: ۲۵۸۵-۲۵۸۳)

# نبى كريم مَثَاثِيْتِم كى ذات بابركات كا تذكره صحيح روايات كى روشنى ميں

نی کریم مَالیّیم کا دات بابر کات اور حسن و جمال کا پیارا تذکرہ اور جھلک سیح روایات کی روثنی میں پیش خدمت ہے:

الله على الله على المارة عن عازب المالة على الله على الله على الله على الله على المارة الله على المارة الما

آپ درمیانے قداور چوڑے کندھوں والے تھے،آپ کے بال کا نوں کی لوتک لمبے تھاور میں نے آپ سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں دیکھا۔

(صحیح بزاری:۳۵۵۱ملخهامیچمسلم:۲۳۳۷[۱۰۹۳])

ایک روایت میں ہے کہ آپ کے (سرمبارک کے )بال کندھوں تک تھے۔ (صححسلم ۲۰۱۵)

آپ کا چہرہ مبارک چا ندجیہا (خوبصورت) تھا۔ (میح بخاری: ۳۵۲)

ا بنوما لک بن کنانہ کے ایک صحابی ڈیاٹھؤ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ مٹاٹھ کے کو درس خوادریں پہنے ہوئے دیکھا۔ آپ درمیانے قد کے (اور) پر گوشت تھے، آپ کا چہرہ خوبصورت تھا، آپ کے بال پورے (اور) بہت زیادہ کالے تھے، آپ بہت زیادہ سفید تھے۔ (منداحی ۱۳۳۸ تر ۱۳۲۳ دسندہ میح)

الله مَنَّ الله مَنَّ الله مَن الك الانصارى إلى الله مَنْ الله

اسیدہ عائشہ بڑھ اسے روایت ہے کہ رسول اللہ سڑھ بڑان کے پاس خوش کی حالت میں تشریف لائے ،آپ کے رخسار چیک رہے تھے۔ (میح بناری: ۳۵۵۵)

اسیدنا جابر بن سمرہ دلی اللہ سے دوایت ہے کہ رسول اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اور داڑھی کے سر مبارک اور داڑھی کے کہ م بال سفید ہوئے تھے۔ آپ جب تیل لگاتے، تو بینظر نہ آتے اور جب سر کے بال کھلے ہوتے تو بینظر آتے تھے۔ آپ کے سر کے بال بہت زیادہ تھے، آپ کا چہرہ مبارک سورج و چاند جیسا اور گول تھا۔ میں نے آپ کے کندھے پر کبوتری کے انڈے جیسی مہر نبوت دیکھی تھی جو کہ آپ کے جسم مبارک کے مشابہ تی۔ (میچ سلم:۲۳۳۳ [۲۰۸۳])

ایک روایت میں ہے کہ رسول الله مَالیّن کشادہ دھن، سیاہ آتھوں والے جن کی سفیدی میں لمبِیمُر خ وورے ہوں اور تھوڑ کے گوشت کی ایر یوں والے تھے۔

(میچ مسلم ۲۳۳۹ من الرزی: ۳۱۴۷ وقال حسمیح)

"و کان کثیر شعر اللحیة" لینیآپ کی دارهی مبارک کے بال بہت زیادہ تھے۔
(میحسلم:۱۰۸۳]۲۳۳۳)

الدنا ابوالطفیل عام بن واثلہ ﴿ الله ﴿ الله علی الله الله الله عام بن واثلہ ﴿ الله عام بن الله عام بن اور درمیانے قد والے نفے۔ (میح سلم ۱۹۳۲-۱۹۰۱)
 سیدنا انس بن مالک ﴿ الله عَلَی الله عَلَی الله عَلَی الله عَلَی الله عَلَی الله عَلی الله الله عَلی الله عَلی الله عَلی الله عَلی الله عَلی الله الله عَلی الله عَلی الله عَلی الله الله عَلی الله عَلی الله الله عَلی الله عَل

جب آپ فوت ہوئے تو آپ کے سرمبارک اور داڑھی میں بیس بال بھی سفید نہیں تھے۔ (میج بناری: ۳۵۴۷ملنصامنج سلم: ۲۳۳۲[۲۰۱۸])

ایک روایت میں ہے کہآپ ما الفیل کا ہاتھ ریشم سے زم اور بے صدخوشبودار تھا۔ (میح بناری: ۳۵۱۱میح مسلم: ۲۳۳۰) ایک روایت میں آیا ہے کہ آپ مظافیر کا رنگ گلاب کے پھول جیسا سرخ وسفید تھا۔ (میح بناری: ۳۵۲۷میح مسلم: ۲۳۲۷)

ایک روایت میں ہے کہ آپ (مُنَالِیَّمُ ) کاجم بہت خوبصورت تھا اور آپ کے بال نہ کھنگرالے تھے اور نہ بہت سیدھے اکڑے ہوئے تھے۔ آپ کا رنگ سرخ وسفید گندمی (لیمن سنہری) تھا۔ جب آپ چلتے تو کھلے کھلے قدموں سے آگے کی طرف جھکے ہوئے تیز چلتے تھے۔ (سنن التر ندی: ۱۷۵۳، وقال: ''حس سجح غرب''شاکر ندی: ۲وسندہ سجے)

﴿ سیدتا ابو جحیفه وهب بن عبدالله الخیرالسوائی داشتی نے فرمایا: نبی مَثَاثِیمُ کا رنگ سفید تھا
 ﴿ سر کے ﴾ کچھ بال سفید ہو گئے تھے، حسن بن علی دائی تی آپ کے مشابہ تھے۔

(صحیح ابخاری:۳۵۴۴ میچمسلم:۲۳۴۳ ملخصاً)

ایک روایت میں ہے کہآپ کے نچلے ہونٹ کے ینچے اور ٹھوڑی کے درمیان کچھ بال سفید ہوئے تھے۔ (صحیح بغاری: ۳۵۲۵، صحیح سلم: ۲۳۳۲)

سیدنا ابو جیفه دل تنی نے فرمایا: میں نے رسول الله منالی کا ہاتھ لے کراپنے چہرے پر رکھا، پیرف سے شند ااور مشک کستوری سے زیادہ خوشبودارتھا۔ (صحیح بناری:۳۵۵۳) ایک روایت میں ہے کہ گویا میں آپ کی پنڈلیوں کی چک و کھر ہاہوں۔(صحیح بناری:۳۵۲۱) ۹) سیدنا عبد اللہ بن بسر دل تنی سے روایت ہے کہ نبی منالی تی کے ہونٹ اور تھوڑی کے درمیان کچھ بال سفید تھے۔ (صحیح بناری:۲۵۳۲)

• 1) سیدنا عبدالله بن عباس والنواسے روایت ہے کدرسول الله مَالنوا نے بعد میں سر کے ورمیان ما تک، نکالی تقی ۔ (معی بناری، ۳۵۵۸ مجے مسلم: ۲۳۳۲ملیماً)

ایک روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ کا جہم مبارک سفید گندی ، سرگیں آنکھیں ، خوبصورت ( کتابی ) چرہ تھا، آپ کی واڑھی اس خوبصورت گول ( کتابی ) چرہ تھا، آپ کی واڑھی اس اوراس کے درمیان (لیمن کھنی ) تھی اس سے آپ کے سینے کا بالائی حصہ بحرا ہوا تھا۔

( خَالَ رَنْ مَتَّقَعَی ، ۲۱۲ درندہ حن )

11) عبداللہ بن مالک بعنی ابن بحسید الاسدی الکھنے سے روایت ہے کہ نبی مُناکھی جب بحدہ کرتے تو دولوں ہاتھوں کے درمیان فاصلہ کرتے جتی کہ ہم آپ کی بغلوں کی سفیدی دیکھ لیتے تھے۔ (میح بناری:۳۵۲۳)

بغلوں کی سفیدی والی حدیث سیدناانس بن ما لک دیالٹوئو سے بھی ثابت ہے۔ (دیکھیے سیج بغاری:۳۵۷۵)

15) سیدنا ابو ہریرہ دلائن سے دوایت ہے کہ میں نے رسول اللہ طالیقی سے خوبصورت کوئی نہیں دیکھا، گویا کہ آپ کے چہرے پرسورج کی روشی چمک دمک ربی ہے اور میں نے آپ سے زیادہ تیز چلنے والا کوئی نہیں دیکھا، گویا کہ زمین آپ کے لئے لیٹی جارہی ہوتی تھی۔ ہم (سنرمیں) تھک جاتے اور آپ (تھکاوٹ سے) بے نیازی کے ساتھ سنر جاری رکھتے تھے۔ (میج ابن حبان ۲۷۲۹ اوسندہ میج)

10) عبید بن جرت رحمه الله سے روایت ہے کہ میں نے (سیدنا) عبد الله بن عمر (والنوا) عبد الله بن عمر (والنوا) سے کہا: میں ویکھتا ہوں کہ آپ مونچھیں کاٹ کر (بالکل) صاف کردیتے ہیں؟ توانھوں نے فرمایا: " رایت النبی عَلَیْ ہے تھی شار به"

میں نے نی سُلُ الله کود یکھاہے،آپ موٹھیں کاٹ (کرصاف کر)دیتے تھے۔

(طبقات ابن سعدا/ ۴۳۶ وسنده صحح)

سید تا ابن عمر دلانٹیئا کے ہونٹوں سے او پر ، مونچھیں کا شنے کے بعد جلد کی سفید کی نظر آتی تھی۔ (صبح بغاری تعلیقا قبل ح ۵۸۸۸ ، ولہ شاھد حسن نی تغلیق العلیق ۵۲/۵)

11) محرش اللعبی دانشن سے روایت ہے کہ رسول الله منافیظ نے رات کو عمرہ کیا، پھر میں نے آپ کی پشت کی طرف دیکھا، گویا کہ جاندنی کا ڈھلا ہوا مکڑا ہے۔

(مندالحميدي:٨٦٥ وسندوحس بنسخدد يوبنديه:٨٦٣)

(صحیح بغاری:۱۳۵۲ صحیح مسلم: ۲۳۴۵ سنن تر زی:۳۱۴۳، وسنده صحیح)

19) سيدناسلمان الفارى والنيز كى حديث (ديكي عنوان مېرنبوت)

• ٧) سيدناعبدالله بن سرجس اللفيُّ كي حديث ( ديكھيعنوان: مهرِنبوت)

سابقہ روایات کو مدِ نظر رکھتے ہوئے آپ مَالْقَیْمُ کے حلیہ مبارک کا خلاصہ مختلف عنوانات کی صورت میں درج ذیل ہے: سر

چېرهمبارك:

آپ کا چہرہ مبارک خوبصورت، سورج اور چودھویں کے جاند جیسا، قدرے گول اور

گلاب کے چول کی طرح سرخ وسفید چکدارتھا۔

تفصیل کے لئے دیکھئے فقرات:۸،۷،۵،۴،۳،۲،۱

سيدناعبدالله بن عمر والثيُّؤ ابوطالب كالكشعريرُ هاكرت تهـ:

اور وہ سفید (چہرے والا) جس کے چہرے کے ذریعے سے بارش کی دعا ما تکی جاتی ہے، وہ تیموں کاسہارا، بیواؤں (اورمسکینوں) کے سر پرست ہیں۔ (صحیح بخاری:۱۰۰۸)

اس مدیث کوامام بخاری رحمه الله کماب الاستنقاء میں لائے ہیں، یعنی لوگ نی کریم

مَلَا يُؤْمُ بِدِرخُواسِتِ كُرتِے تھے كہ آپ اللہ ہے بارش كے لئے دعافر ماكيں۔

خوبصورت و پر کشش آنکھیں: `

آپ کی آئکھیں سیاہ تھیں جن کی سفیدی میں لمبید ورے تھے۔ (دیمے تقرہ:۵) آپ کی آئکھیں سرمگیں تھیں۔ (دیمے نقرہ:۱۰)

دندان مبارك:

آپ کے دندان مبارک خوبصورت (موتوں جیسے ) تھے۔ (دیمھے نقرہ:۱۰) رخسار ممارک:

آپ کے رخسار مبارک گورے سرخ وسفیداور (انتہائی) چمکدار تھے۔ (دیمیے فقرہ ،۲۰) سرمبارک:

آپ کاسرمبارک بڑا (اعتدال و تناسب کے ساتھ)مضبوط تھا۔ (دیمیے نقرہ:۱۲) چوڑے (مضبوط) کندھے:

آپ کے کندھے چوڑے تھے۔ (دیکھے فقرہ:ا)

مضبوط خوبصورت پندلیال:

آپ کی پنڈ لیاں چمکدار تھیں۔ (نقرہ:۸)

خوبصورت ايزيال:

آپ کی ایز یوں پر تھوڑا گوشت تھا۔ (دیمے نقرہ:۵)

يعنى بے مدخوبصورت اير يال تھيں۔

ہتھیلیاں اور یا وُں کے تلوے:

آپ کی ہتھیلیاں اور پاؤں کے تلوے پُر گوشت اور مضبوط تھے۔ (فقرہ:۱۲)

آپ کا ہاتھ ریشم سے زیادہ زم اور بے حدخوبصوت تھا۔ (نقرہ: ۷)

آپ کی ہتھیلیاں چوڑی، ہاتھ اور قدم (تناسب کے ساتھ) بڑے تھے۔(صحیح بناری: ۵۹۰۷)

جب آپ کس چھوٹے بچے کے چہرے پر ہاتھ رکھتے تووہ ٹھنڈک اور خوشبومحسوس کرتا

تهار (د كيمية معلم:٢٣٢٩، نيز د كيمية نقره: ٨)

كالياسياه بال:

آپ کے بال کندھوں تک تھے۔ (فقرہ:۱)

آپ کے بال کا نوں کی لوتک تھے۔ (فقرہ:۱)

بدروایات مختلف حالتوں پرمحمول ہیں اور آپ نے ججۃ الوداع کے موقع پرسر کے بال منڈوائے بھی تھے۔

آپ کے بال نہ گھونگر یالے تھے اور نہ سیدھے تنے ہوئے تھے بلکہ ہلکا ساخم کئے ہوئے تھے۔ (فقرہ:۷)

> آپ سرکے درمیان میں مانگ بھی نکالتے تھے۔ (دیکھئے نقرہ:۱۰) تھنمی دارھی:

آپ کی داڑھی مبارک ہے آپ کے سینے کابالائی حصہ بھرا ہوا تھا۔

( د کیمئے فقرہ: ۱۰)

اورآپ کی داڑھی کے بال بہت زیادہ تھے یعنی آپ کی داڑھی مبارک تھن تھی۔

(د کیمئے نقرہ:۵، نیز د کیمئے نقرہ:۸)

تراشيده مونچيس:

آپ موجھیں کاٹ کرانتہائی پت کردیتے تھے۔ (دیمے فقرہ:۱۵)

رسول الله مَنْ النَّلِيْ النِّهِ مَغِيره بن شعبه رَفَالنَّوُ كَ لَمِي موغِجُهوں كو اُن كے بنچ مسواك ركھ كر كاشنے كا حكم ديا تھا۔ (ديكھيئنن ابي داود: ۱۸۸، وسند مجع، شاكر زن تقتي يا ١٦٥)

اس سےمعلوم ہوا کہ موٹچھیں انتہائی پست نہ کرنا بھی جائز ہے، نیز سیدنا عمر ڈلاٹٹؤ سے ثابت ہے کہوہ اپنی موٹچھوں کو (بعض اوقات ) تاؤ بھی دیتے تھے۔

(د کیئے شاکل ترندی تحقیقی ص ۱۹۵ ۱۲۹ اتحت ۲۵۱)

سرخ خضاب یعنی مهندی والے بال:

آپ کے چند بال (بیس ہے بھی کم ) سفید ہوئے تھے اور آپ (مجھی بھار ) انھیں وَسمه فِی ہوئی مہندی لگاتے تھے جس سے ان بالوں کارنگ سرخ ہوگیا تھا۔

(د كيميم محيح بخارى: ٥٨٩٨\_٥٨٩٨، اورفقره سابقه: ٧)

آپ نے (بعض اوقات) ورس اور زعفران والی لینی زردمہندی بھی لگائی ہے۔ (دیکھئے سنن الی داود:۴۳۱۰ دسندہ حسن)

كستورى يے زياده خوشبودار پيينه:

آپ کاپسینہ بے صدخوشبودارتھا۔ (دیکھے میج بخاری:۳۵۱۱)

آپ کا پیدند کستوری سے زیادہ خوشبودار تھا اور موتیوں جیبالیعنی بہت خوبصورت تھا۔ (دیمے صحیح مسلم: ۲۰۵۳\_۲۰۵۳ یـ ۲۰۵۴)

ام سلیم میگانی (آپ کی رضاعی خاله) نے آپ کا پسیند (چارپائی پر چرزے کی چا در سے اتار کر) ایک شیشی میں اکٹھا کیا تھا اور وہ اسے تمام خوشبوؤں سے زیادہ خوشبووار مجھتی تھیں۔ (دیکھنے میج بناری: ۲۲۸۱میج مسلم: ۲۳۳۳(۲۰۵۵)

نی کریم مَالَیْظُم کا پیشاب بھی بد بودار نہیں تھا، جیسا کداُ میمہ بنت رُققہ التیمیہ فاتھا ہے روایت ہے کہ نی مَالِیْظُم (رات کو) ایک برتن میں پیشاب کرتے تھے جوآپ کی جار پائی کے پنچے ہوتا تھا، ایک دفعہ اُم حبیب (فاتھ) کی خادمہ برہ (حبشیہ ٹاتھ) نے اسے (پائی سمجھ کر) پی لیا تھا۔ (دیمے الاستیعاب لابن عبدالبرالمطعرع على الاصابہ ۲۵۱/۲۰) اس روایت کی سند حکیمہ بنت اُمیمہ تک بالکل صحیح ہے اور حکیمہ کو درج ذیل محدثین نے

تصحِحِ حدیث وغیرہ کے ذریعے سے ثقہ وصدوق قرار دیا ہے:

این حبان (الاحسان:۱۳۲۳مواردالظمآن:۱۳۱)

نيزد كيصة كتاب الثقات (١٩٥/٣)

1: حاكم (المستدرك ا/ ١٦٤ ح ٥٩٣)

٣: زمي (تلخيص المستدرك)

۳: نووی (حسن حدیثها فی خلاصة الا حکام / ۲۸۱\_ ۱۲۲ ح۲۷)

اس توثیق کے بعد حکیمہ ندکورہ کو مجبولہ ولاتعرف کہنا غلط ہے۔

درمیانهجسماطهر:

آپ کاجسم مبارک در میانه تھا۔ (دیکھئے فقرہ:۵۱)

أن كاجم بهت خوبصورت تها\_

(سنن التر مذی:۷۵۴، وقال: ''حسن مجع غریب من حدیث حمید'' شاکل تر مذی:۲ وسنده مجع )

ایک صحابی نے آپ کوعمرہ کرنے کی حالت میں رات کود یکھا،آپ کی پشت مبارک

اس طرح تقی کو یا کہ چاندی کا ڈھلا ہوا ککڑا ہے۔ (دیکھئے فقرہ:۱۱)

آپ كا قد درميانه تھا۔ (مثلاد يكھے نقرہ:٤٠١)

خوبصورت بغليل:

سجدے کی حالت میں (بعض اوقات) آپ کی بغلوں کی سفیدی نظر آجاتی۔ (دیمیئفتره:۱۱)

دعائے استسقاء میں آپ جب دونوں ہاتھ بلند کرتے تو آپ کی بغلوں کی سفیدی نظر

آتی تھی۔ (میح بخاری:۳۵۱۵، میخ مسلم:۸۹۵\_۸۹۸)

جمم مبارک کی خوشبو کے لئے دیکھئے محجے بخاری (۳۵۲۱)

رفتار:

جب آب چلتے تو کھلے قدموں سے آ کے کی طرف جھکے ہوئے تیز چلتے تھے۔ (دیکھے فقرہ: ۷)

آپ مضبوطی سے قدم اٹھاتے اورر کھتے تھے۔ (میچ سلم: ۱۰۵۴<sub>]</sub>۲۳۳۰) نیز دیکھئے سنن ابی داود ( ۲۸۷۳ وسندہ سیج وصححہ الحاکم علی شرط اشیخین ۲۸۰/۲ ـ ۲۸۰ ووافقہ الذہبی )

مهرنبوت:

آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان فاختہ کے انڈے جتنی مہریعنی ختم نبوت کی مہر تھی۔ (دیکھے نقرہ:۱۷)

اس پر چندبال بھی تھے۔

(دیکھے شاکر زنی تقلی : ۲۰ من ابی زید عمر و بن اخطب الانصاری پی از مندہ میمی ، وسیح ابن حبان : ۲۰۹۲) سیدنا سلمان الفاری دلائٹوئئے نے آپ کی مہر نبوت کو خاص طور پر دیکھا تھا اور اسے چو متے بھی تھے اور روتے بھی تھے۔ (منداحمہ ۳۴۳/۵ سندہ حن)

بیختم نبوت آپ کے جسم مبارک کے مشابھی۔ (دیکھئے فقرہ:۵)

سیدنا ابوسعیدالخدری دافت نے مہر نبوت کے بارے میں فرمایا:

آپ کی پشت پرا بھرے ہوئے گوشت کا ایک ٹکڑا تھا۔ (ٹائلرزنی تنقیقی ۲۲ دسندہ حسن) سید ناعبداللہ بن سرجس ڈاٹٹوئیا نے مہر نبوت دیکھی جو کہ بند مٹھی جتنی تھی اور اس پر مُسوں کی طمرح تل تھے۔

(صحیحسلم:۲۰۳۱[۲۰۸۸]، شاک ترندی:۲۳)

مہر نبوت کا بیمطلب ہے کہ آپ آخری نبی درسول ہیں ادر آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی یارسول پیدانہیں ہوگا۔

#### وفات مبارك:

جب رسول الله مَا لِيُمْ نِهِ وفات پائی تو سيدنا ابو بكر الصديق وَلَا لَوْ الله مَارك مبارك ميں داخل ہوكر آپ كے جمرہ مبارك كو ہاتھ لگایا ادر آپ كے چمرہ مبارك سے كپڑا ہٹا كر آپ ہر جھك گئے ادر آپ كو چوم رہے تھے،رورہے تھے پھر انھوں نے فرمایا: ميرے ماں

باپ آپ برقربان ہوجائیں،اللہ کی تنم!اللہ تعالیٰ آپ پر دوموتیں بھی جمع نہیں کرےگا، جو موت آپ کے مقدر میں کھی ہوئی تھی وہ تو آگئی ہے اور آپ فوت ہو گئے ہیں۔

(صحیح بخاری:۳۵۲ ۱۳۵۳)

سیدنا ابو بکر دلانشؤنے نبی مَالیّنظِم کی وفات کے بعد آپ کا بوسہ لیا تھا۔

(صیح بخاری:۳۵۵\_۳۵۵)

اختثام:

اس مضمون میں صرف میں خون لذاته احادیث سے استدلال کیا گیا ہے اور اصل مصاور حدیث کی طرف رجوع کے ساتھ ابراہیم بن عبدالله الحازمی کی کتاب 'السر سسول کانك تو اه '' کی ترتیب كوعام طور پر منظر ركھا گیا ہے۔

الله تعالیٰ ہے دعاہے کہ وہ ہمیں نبی کریم سیدنا ومجو بنا محمد رسول الله مَثَّ الْفِیْمُ کی محبت پر زندہ رکھے اور اسی پر ہمارا خاتمہ ہو۔ آمین

# معتم انسانيت

نى كريم مَا لِيُعَيِّمُ نِي حَرِم مَا لِيَعِيمُ فِي اللهِ

((إنّ الله تعالى لم يعثني معنتاً ولا متعنتاً ولكن بعثني معلّماً ميسّراً.)) الله تعالى لم يعثني معنّاً ولا متعنتاً ولكن بعثني معلّماً ميسراً.)) الله تعالى في يقيناً مجصة تكليف دين والا اورختى كرف والا بنا كرنبيس بهيجا بلكه مجصة آسانى كرف والا (بهترين) معلّم (استاد) بنا كربيجائ

(صحیحمسلم:۳۲۹۰[۳۲۹])

ایک دفعہ ایک اعرابی ( ریہاتی، بدو) نے مجدیں پیٹاب کر دیا۔ لوگ اسے مارنا پیٹنا چاہئے دفعہ ایک اعرابی دیا۔ لوگ اسے مارنا پیٹنا چاہئے تھے لیکن رسول الله مَا الله معتسرین ولم تبعثوا معسّرین .)) اسے چھوٹر دواوراس کے پیٹاب پر پانی کا ایک ڈول بہادو شمیس آسانی کرنے والا بنایا گیا ہے نہ کہ متعلیٰ بیدا کرنے والا بنایا گیا ہے نہ کہ متعلیٰ بیدا کرنے والا رائے جاری ، ۲۲، نیز دیکھے مسلم ۲۸۳)

سیدناعمر بن ابی سلمه دخالینوئو سے روایت ہے کہ میں رسول الله مثالیقینم کی گود میں (زیرِ تربیت) جھوٹا بچہ تھا اور ( کھانے کے دوران میں ) میرا ہاتھ برتن میں دائیں بائیں گھومتا تھا ( یعنی میں جاروں طرف سے ہاتھ ڈ ال کرکھا تاتھا) تورسول الله مثالیقینم نے مجھے فر مایا:

(( يا غلام إسمّ الله وكل بيمينك وكل مما يليك ))

اے نیچ! اللہ کا نام لے (یعنی بسم اللہ پڑھ کر) اور دائیں ہاتھ کے ساتھ کھا اور ایپ ساتھ کھا اور ایپ سامنے قریب سے کھا۔عمر بن الی سلمہ ڈالٹٹؤ؛ فرماتے ہیں کہ پھر میں اس طرح کھا نا کھا تا تھا۔ (صبح بناری:۵۳۷۲)

ارشادِبارى تعالى ب: ﴿لَقَدُ مَنَّ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمُ رَسُوْلًا مِّنُ ٱنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمُ الِيهِ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتْبَ وَالْحِكْمَةَ﴾

یقیناً الله تعالی نے مومنوں پر (بڑا) احسان فرمایا که ان کی طرف اضی میں سے رسول بھیجا جو ان کے سامنے اس کی آئیس پڑھتا ہے اور تزکیہ کرتا ہے اور کتاب و حکمت (سنت) کی تعلیم دیتا ہے۔ (آل عران:۱۲۴)

اس ك پس منظرين وه دعا ب جوسيدنا ابراجيم عَلَيْنِا في ايتِ رب سے ما كَى تَقى: ﴿رَبَّنَا وَابْعَتْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتُلُوا عَلَيْهِمْ اللِّكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيْهِمْ ﴾

اے ہمارے رب! اور ان میں اتھی میں سے رسول بھیجنا جو ان کے سامنے تیری آئیتیں پڑھے گا اور انھیں کتاب و حکمت کھائے گا اور ان کا تزکید کرے گا۔ (ابقرہ:۱۲۹)

یدعا میں و عَن پوری ہوئی جیسا کدار شاذِ ہوی ہے: ((.. دعوة ابی ابر اهیم و بشارة عیسی بیدعا میں و رؤیا امی التی رأت.) النح میں اپنے ابا (واوا) ابراہیم (غالیہ الله) کی دعا اور (بھائی) عیسی (غالیہ الله) کی بثارت (خوش خبری) ہوں اور اپنی ماں کا خواب ہوں جے انھوں نے دیکھا تھا۔ (منداحہ ۱۷۵۲ تر ۱۵۵ دوسندہ سنداتہ)

عيسائيوں كى محرف انجيل ميں لكھا ہوا ہے كەعيىلى ئاليَّلا نے فر مايا: '' لىكن جب وہ يعني روحٍ

حق آئيگا تو تمکوتمام چائی کی راه دکھائيگا۔ اِسلئے کدوه اپنی طرف سے نہ کہیگا کیکن جو پھے سنیگا وہی کہ کہ کا اور تمہیں آینده کی خبریں دےگا۔' (پوحنا کی انجیل میں ۱۰۱،ب۵۱، نقر ۱۳۱)

پاک ہے وہ ذات جس نے ختم نبوت کا تاج پہنا کر معلم انسانیت بھیجا، ایسامعلم جن کی پوری زندگی کا ہم ہر لیحدانسانیت کے لئے مشعل راہ ہے۔صلی اللّه علیه و آله وسلّم

# رسول الله مَثَالِيَّةُ إِلَّمَ أَلْمُ النبيين مِي (ختم نبوت پرچاليس دلائل)

الحمد لله ربّ العالمين والصّلوة والسّلام على محمد بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله الأمين و خاتم النبيين أي آخر النبيين و رضي الله عن آله و أصحابه و أزواجه و ذريته أجمعين و رحمة الله على التابعين و أتباع التابعين و هم السلف الصالحين من خير القرون و من تبعهم باحسان إلى يوم الدين ، أما بعد:

قرآن مجید،احادیث میحداوراجماع اُمت سے ثابت ہے کہ سیدنا محمہ بن عبداللہ بن عبدالمطلب: رسول اللہ مَثَاثِیْمُ آخری نبی اورآخری رسول ہیں، آپ کے بعد قیامت تک نہ کوئی رسول ہیدا ہوگا اور نہکوئی نبی پیدا ہوگا۔

اس متفقہ اور ضروریات وین میں سے اہم ترین عقیدے پر بے شار دلائل میں سے حالیس (۴۰) دلائل درج ذیل ہیں:

اس آیت کریمه کی تشریح میں مشہور مفسرِقر آن امام ابوجعفر محمد بن جریر بن یز بدالطمر ی رحمہ الله (متوفی ۱۳۰۰ه) نے لکھاہے:

''بمعنى أنه آخو النهيين''اسكامعنى يهكهآپآخرى نبي بير\_

(تفييرطبري مطبوعه دارالحديث القاهره مصر٩/٢٣٣)

اس آیت کی بیتشری وقفیر درج ذیل ائمداسلام سے بھی ثابت ہے:

ا: الامام الثقه وامير المونين في النو ابوزكريا يجلي بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي

الاسدى الكوفى الخوى الفراء،صاحب الكسائي (متوفى ٢٠٧ه) .

القرآن للفراء (٣٣٣/٢ مكتبه شامله)

۲: امام ونحوی زمانه ابواسحاق ابراهیم بن محمد بن السری بن سهل الزجاج البغد ادی (متوفی ۱۳۱۰ هه)

🖈 معانی القرآن واعرابه للزجاج (۲۳۰/۴ شامله)

الامام المفسر ابو بمرحمد بن عزير (أوعزيز) البحستانى العزيري (متونى ٣٣٠هـ)

🖈 غريب القرآن للجستاني (١/١١١ شامله)

۳: العلامه دامام العربية ابوجعفراحمد بن محمد بن اساعيل بن يونس المرادى المحوى المصرى (متو في ٣٣٨ هه)

🖈 اعراب القرآن للنحاس (٣/١٢ شامله نسخه مطبوعه دارالمعرفة لبنان ص ٢٧٧)

۵: ابواللیث نفر بن محمد بن احمد بن ابراہیم السم قندی (متوفی ۳۸۵ هـ)

🖈 تغیرالسم قندی اسمی بحرالعلوم (۵۳/۵۳)

٢: العلامة المفسر ابومنصور محد بن احد بن الاز جربن طلحه الاز جرى اللغوى (متوفى ١٣٤٠)

🖈 معانی القراءات للازهری (۲/۳/۴ شامله)

تهذیب اللغة للاز هری (۱۳۸/۲۱، شامله)

2: المفسر وامام الخو ابوالحن على بن فضال بن على بن غالب المجافعي القير واني التميمي الفرزد قي (متوفي ٩ ١٢٥هـ)

🖈 النكت في القرآن الكريم للمجاشعي القير واني (٣٩٣/١ شامله)

٨: الامام المفسر ابوالحن على بن احمد الواحدى النيسا بورى (متوفى ١٨٣٨هـ)

☆ الوسيط في تغيير القرآن المجيد (٣٤٨/٣)

9: ابونصراساعيل بن حماد الجوبرى الفاراني (متوفى ٣٩٣ هـ)

تاج اللغة وصحاح العربية أمسمى الصحاح للجو هرى ( ١٥٥٠/٣، قال: "و خـــاتـــم الشي: آخره ")

ابوعبدالرحمٰن خلیل بن احمد الفراهیدی (متوفی ۵ کاه)

☆ كتاب العين (ص٢٣١ قال: 'و خاتمة السورة: آخرها. و خاتم العمل ٩

کل شئ: آخوه")

اا: ابوالحسين احد بن فارس بن زكريا (متو في ٣٩٥ هـ)

اللغة (٢٥٥/٢ قال: "والنبي اللغة (٢٢٥/٢ قال: "والنبي الله خاتم الأنبياء لأنمه آخزهم")

ابوعبدالله العمين بن محمد الدامغاني (متونى ٢٥٨ه)

🖈 الوجوه والنظائر لالفاظ كتاب الله العزيز (ص ۲۰۶)

۱۳٪ ابوالمظفر منصور بن محمد بن عبدالجبار بن إحمدالمروزي السمعاني التميمي (متو في ۴۸۹ هـ )

☆ تفییرالسمعانی(۲۹۰/۴۰شامله)

١٢٪ ابوالفرح عبدالرحمٰن بن على بن محمدالبغد ادىء رف ابن الجوزى (متو في ٥٩٧ هـ )

🖈 زادالمسير في علم النفير (٣٩٣/٦)

محيى السنة ابومجمه الحسين بن مسعود الفراء البغوي (متو في ٥١٦ هـ)

🖈 معالم التزيل يعن تفسير البغوي (۵۳۳/۳)

١٦: قاضي ابو بمرمجمه بن عبدالله يعني ابن العربي المالكي (متو في ٥٣٣ هـ)

☆ احكام القرآن (٣/١٥٥٩)

الامام العلامة الحافظ شِخ النفسير ابواسحاق احمد بن محمد بن ابراهيم النيسابوري (متوفي

🖈 الكثف والبيان يعنى تغيير التعلمي ( ٥٠/٨ )

العلامة الماهروالحقق الباهرابوالقاسم الحسين بن محد بن الفضل يعنى الراغب الاصبها في (متو في ٥٠٢ هر يماً)

مفردات الفاظ القرآن في غريب القرآن (ص١٣٣، قال: لأنه ختم النبوة أي تممها بمجيئه)

ابوعبدالله محمد بن احمد الانصارى القرطبى المفسر (متوفى ١٤١هـ)

الجامع لاحكام القرآن (١٩٦/١٩١)

ابوالقاسم شهاب الدين عبدالرحن بن اساعيل بن ابراجيم بن عثان المقدى الدشقى
 ابوشامه (متو في ٢٦٥هـ)

🖈 ابراز المعاني من حرز المعاني (١/٢٥٠ شامله)

نیز دیکھتے ججۃ القراءات لعبدالرحمٰن بن محمدا بی ذرعۃ بن ذنجلہ (۱/ ۵۷۸شاملہ) تغییر ابن کثیر (۵/ ۱۸۵، دوسرانسخہ ۱۱/ ۱۷۵-۱۷۱) القاموس الحیط للفیر وز آبادی (ص ۱۳۲۰) تاج العروس مع جواہر القاموس کممد مرتضٰی الزبیدی (۲۱/ ۱۹۰) اور لسان العرب لابن منظور (۱۲۳/۱۲) وغیرہ۔

اس آیت کریمد کی متفقد تغییرے ثابت ہوا کہ خاتم انٹیین کا مطلب آخرانٹیین ہے اورای پراال اسلام کا اجماع ہے۔

تنبید: مدیند منوره والے قرآن مجید میں خاتم اُنبیین (تاء کی زیر کے ساتھ) ہے اور یہ قراءت بھی ای کی دلیل ہے کہ اس ہے مرادآ خرائنیین ہیں۔ مُلاَثِیْنَا

ا: قراءت قالون (ص ۳۷۱)مطبوعه ليبيا

۲: قراءت درش (ص۳۴۲)مطبوعه مصر

دوسرانسخه (ص۴۹۰)مطبوعه الجزائر

سورة الاحزاب كى آيت نمبر ٢٠٠ كے مفہوم پر بيس سے زيادہ حوالوں كے بعد عرض ہے كہاس آيت كے علاوہ بہت كى دوسرى آيات بھى جيں ، جن سے الل اسلام ختم نبوت پر

استدلال کرتے ہیں،جن کی تفصیل مطول کتابوں میں ہےاوراب احادیث هیچه متواترہ پیشِ خدمت ہیں:

1/۲) سیدناسعد بن الی وقاص دانشواسے (بسندِ عامر بن سعد بن الی وقاص) روایت ہے کہ درسول الله مَنافِی نِن الی طالب (اللهٰ کا الله مَنافِی الله مَنافِی الله مَنافِی الله مَنافِی الله مَنافِی الله مَنافِق الله مَنافِی الله مَنافِق اللهُ مَنافِق اللهُ مَنافِق اللهُ مَنافِق اللهُ مَنافِق اللهُ مِنافِق اللهُ مَنافِق اللهُ مِنافِق اللهُ مَنافِق اللهُ مَنافِق اللهُ مَنافِق اللهُ مَنافِق اللهُ مَنافِق اللهُونِي اللهُ مَنافِق اللهُونِي اللهُ مَنافِق اللهُ مَنافِ

(( اما ترضی ان تکون منی بمنزلة هارون من موسی إلا أنه لانبوة بعدي .)) كياتم ال پرراضى نبيس كة تمهارا مير بساته وه مقام موجو بارون كا موى كرساته تها، سوائداس كرمير بعدكوكى نبوت نبيس براميح سلم ٢٢٠٠، ترقيم داراللام ٢٢٠٠)

صیح مسلم کے علاوہ بیصدیث درج ذیل کتابوں میں بھی موجود ہے:

منداحه (۱/۱۸۵ ح۱۹۰۸) سنن ترندی (۲۹۹۹ ۳۷۲۴٬۲۹۹۹ وقال: حسن غریب سیج )

خصائص على للنسا كى (١١) اورمسند سعد بن الى وقاص دلافئيُّهُ (رواية الدور قي ١٩٠) وغيره .

اس کے راوی ابو محمد بگیر بن مسار القرشی الز ہری المدنی رحمہ اللہ جمہور کے نزدیک موثق ہونے کی وجہ سے ثقہ وصدوق ہیں اور ان پر امام بخاری کی جرح ثابت نہیں، بلکہ وہ دوسرے راوی بگیر بن مسار پر ہے اور اگر یہی راوی مراد ہوں تو یہ ہلکی ہی جرح (فیہ بعض النظر) جمہور کے مقابلے میں ہونے کی وجہ سے مردود ہے، نیز بگیراس روایت میں منفر ذہیں بلکہ سعید بن المسیب نے ان کی متابعت کررکھی ہے۔ دیکھے فقرہ :۲/۳

اورایک روایت میں ہے کرسول الله مالين في سيدناعلى والنو سے فرمايا:

((... إلا أنه ليس بعدي نبي.)) سوائي اسك كدمير بعدكوكي في بيس.

(منداني يعلىٰ الموصلي ٩٩/٢ ح ٥٥ كوسنده صحيح )

٣/٣) سعيد بن المسيب نے سيد ناسعد بن الى وقاص دلالتو الله مثالثي الله مثالثي الله مثالث الله مثالث

(( أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي.)) (ميمسلم:۲۲۰۹/۳۰،داراللام:۲۲۱۲) ٣/٤) مصعب بن سعد بن الى وقاص عن ابيركى سند سے روايت ہے كه رسول الله سَالَيْكُمُّ فَيْ الله سَالِيُكُمُّ مِنْ الله سَالِيُكُمُّ مِنْ الله سَالِيُكُمُ الله سَالِي ( الا توضى أن تكون منى بمنزلة هارون من موسى إلا أنه ليس نبى بعدى. ))

(خصائص على للنسانى: ٥٣ وسنده وسن، السيرة النوية لا بن بشام ١٩٣/، وتقتى مخطوط مصور ١٠٥٥ - ٢٠٥٥)

ال حديث كراوى المام محمد بن اسحاق بن يبار المدنى رحمه الله جمهور ك نزديك موثق بون كي وجه سے صدوق حسن الحديث بين اور انھوں نے ساع كي تصريح كردى ہے۔
الم م ابوليم الاصبهانى نے اس حديث واليك اور سيح سند سے روايت كر كے فرمايا:
"صحيح مشهور من حديث شعبة" (طبة الادلياء ١٩٣/)

0/٦) عاكثه بنت سعد بن الى وقاص عن ايبها كى سند سے روايت بكر رسول الله مَنَّ اللَّهُ مَا الله مَنَّ اللَّهُ مَا الله مَنَّ اللهُ مَنَّ اللهُ مَنَّ اللهُ مَنَّ اللهُ مَنَّ اللهُ مَنَّ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ وَمَا اللهُ اللهُ وَمَا اللهُ اللهُ اللهُ وَمَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمَا اللهُ ا

اس تفصیل ہے معلوم ہوا کہ سیدنا سعد بن ابی وقاص رہائیں ہے اس حدیث کو پانچ تابعین نے روایت کیا ہے: عامر بن سعد بن ابی وقاص ،سعید بن المسیب ،مصعب بن سعد بن ابی وقاص اور عائشہ بنت سعد بن ابی وقاص رحم الله المجعین ۔

اسیدنا جبیر بن مطعم را النین سے روایت ہے کہ رسول الله من النین نے فرمایا:
 ( و آنا العاقب )) اور میں عاقب (آخری نبی) ہوں۔

(صحیح بخاری: ۲۲ ۹۲، ۳۵۳۳ والز بری صرح بالسماع عنده صحیح مسلم: ۲۳۵، دارالسلام: ۲۱،۵۱،۵۱۱)

اس حدیث کے راوی امام ابن شہاب الزہری رحمہ الله (ثقه بالا جماع اور جلیل القدر تابعی) نے العاقب کی تشریح میں فرمایا: "المذی لیسس بعدہ نبی. "وہ جس کے بعد کوئی نبی (پیدا) نہو۔ (صح سلم، زتم داراللام: ١١٠٧)

اس حدیث کی تشریح میں امام سفیان بن حسین بن حسن الواسطی رحمه الله نے فر مایا:
"آخو الأنبیاء" (تارخ المدینة العربن شبه ۱۳۳۱، وسنده جمح الیه المجم الکبیرللطرانی ۱۲۲/۲ (۱۵۲۵)

بیحدیث بهت کی کتابول میں موجود ہے، مثلاً دیکھئے: مندالحمیدی (بخقیقی :۵۵۵)
سنن تر ندی (۱۳۸۰ مرد قال: هذا حدیث حسن صحیح ) منداحم (۸۳،۸۱/۳) اور
السنن الکبری للنسائی (۱۵۹۰) وغیره

سیدنا جبیر بن مطعم دلائنوًا ہے اس حدیث کو ان کے دونوں بیٹوں محمد بن جبیر بن مطعم اور نافع بن جبیر بن مطعم نے بیان کیا ہے۔ (نافع بن جبیر کی روایت کے لئے دیکھیئے منداحمہ ۱۸۷۷-۸۳/۴ بحرالزخار ۸/۳۲۰ ص۳۴۳ وقال البز ار:' و إسنادہ صحیح '')

﴿ سيدنا حذيف بن اليمان وللتؤاسد وايت ب كرسول الله مَن اليُوم في الله عن الله مَن اليوم في الله عن الله

(شاكل الترفدي مقتلي: ٣١٧ \_٣١٥ وسنده حسن ، كشف الاستار للمز ارس/ ١٢٠ ح ٢٣٧٨)

بیروایت ابو بمر بن عیاش عن عاصم بن الی النجو دعن الی وائل شقیق بن سلمه عن حذیفه کی سند سے ہواور جماد بن سلمه کی سند سے عن عاصم بن الی النجو دعن زر بن جیش عن حذیفه دی النظامی مروی ہے۔ (دیکھیئے منداحمہ / ۲۵۵ صحابی حان دوں ۲۰۹۰ ، مصنف بن الی شیبه / ۲۵۷ سر ۳۱۸۳)

ردن ہے درویے صدر میرون سے حسن لذاتہ ہے۔ قاری ابو بکر بن عیاش اور قاری عاصم پیچدیث دونوں سندوں سے حسن لذاتہ ہے۔ قاری ابو بکر بن عیاش اور قاری عاصم

بن الى الغود دونوں جمہور كے نزد يك موثق ہونے كى وجہ سے صدوق حسن الحديث راوى من

مقلی کی تشریح میں حافظ ابن عبدالبررحمدالله (متونی ۲۳ مهم )نے لکھاہے: "لانه آخو الانبیاء" کیونکہ آپ آخری نبی ہیں۔(التمبید لمانی الموطأ من المعانی والاسانید ۹۵/۱۹م حديث تاسع و أربعون لأبي الزناد ، الاستذكار ٢/٨٥ فقره: ٣٩٧)

میدنا ابوموی عبدالله بن قیس الاشعری والفی سے روایت ہے کہ رسول الله مالفی نے فرمایا: (( انا محمد و انا احمد و المقفیٰ ...))

میں محمد ہوں ، میں احمد ہوں اور المقفیٰ ہوں۔

(معنف این الی شیبه ۱۱ / ۳۵۷ ت ۱۲۸۳ وسنده صحح بمنداحه ۳۹۵ میچ مسلم: ۲۳۵۵ دواره لسلام: ۲۱۰۸) نیز و کیمینے حدیث سالق: ۸

تنبید: امام وکیج اور ابونعیم الفضل بن وکین کا امام عبد الرحمٰن بن عبد الله بن عتب بن عبد الله بن عبد الله بن مسعود المسعود المسعود وی البذلی رحمه الله سے ساع ان کے اختلاط سے پہلے کا ہے۔

(و يكيئ الكواكب النير ات ص٢٩٣)

• 1/1) عمرو بن عبدالله الحضر مى رحمه الله عند روايت بكر سيدنا) ابوامامه البابل (صدى بن عجلان) والله المحضر مى رحمه الله من المنظم في المنظم الله و المنساء و المنس المنطق المنسكة الم

( كتاب الآ حاد دالشانى لا بن ابي عاصم ۲/ ۱۳۳۷ م ۱۳۳۹، وسند وصحى ، السنة لا بن ابي عاصم ص ا ۱ ا ۳۹۱ ، دوسر انستد ۱/ ۲۷۹ ح ۲۰۰۰ ، المعجم الكبير للطمر انى ۱/۲۷۸ سال ۱۳۵۷ ميختفراً ، مسند الرديانى ۲۹۵ / ۲۹۵ م ۱۳۳۹، الشريعيد للآجرى ۱۳/۳ اح ۸۸۲ ، المستد رك للحاتم ۲/۳ سال ۲۵ م ۸۷۲ وحجه على شرط مسلم و دافقه الذهبى ، كتاب الفتن للا ما ميم بن حماد الصدد ق رحمه الندا / ۵۱۷ ح ۲ ۱۳۳۷، دوسر انسخه ۱۳۳۳، الفتن للا ما حنبل بن اسحاق [ بحواله مكتبه شامله ]: ۳۷

عمرو بن عبداللہ الحضر می کوامام معتدل عجل، نیز ابن حبان ، حاکم اور ذہبی نے ثقہ قرار دیا ہے، لہذاوہ ثقہ صحیح الحدیث راوی ہیں اور باقی سند صحیح ہے۔

۲/۱۱) شرحبیل بن مسلم اور محد بن زیاد کی سند ہے روایت ہے کہ سید نا ابوا ما مدالبا بل دانشور نے بیان کہا: رسول الله مَا الْقِرْمُ نے فرمایا:

(( أيها الناس! أنه لانبي بعدي و لا أمة بعد كم .)) الوكو البيشك مير بعد كونى ني نبيس اورتمهار بعد كونى امت نبيس \_ (العجم الكبير لللمراني ١٣٦/٥٥٥ وسنده حن ،

السنة لا بن ابي عاصم ٢/ ١٥٥ ـ ١١ ١ ح ١٠٩٥ ، دوسرانسخه: ١١٠١)

اساعیل بن عیاش کی بیروایت شامیوں سے ہے اور انھوں نے ساع کی تصریح کردی ہے، الہذابیسند حسن لذات اور صحح لغیرہ ہے۔

حدیث نمبر ۱۰ اور ۱۱ سے ثابت ہوا کہ سیدنا ابوا مامہ البابلی دلاتی سختم نبوت والی حدیث تین راویوں نے بیان کی ہے: عمر و بن عبد اللہ الحضر می ، شرحبیل بن مسلم اور محمد بن زیاد، البذاان سے بیحدیث صحیح مشہور ہے۔

سیدنا ابوامامہ ملاقی سے بیر حدیث اسد بن دواعہ (صدوق) راوی نے بھی بیان کی ہے۔ (دیکھے العبر للطبر انی ۱۹۲۸–۱۹۳۱ ح ۲۹۲۷)

11) سیدنا توبان (مولی رسول الله مَنَاتِیمُ ) سے روایت ہے کہ رسول الله مَنَاتَیمُ نے قرمایا:

((وانه سیکون فی أمتی کذابون ثلاثون کُلهم یز عم أنه نبی، و أنا خاتم
المنبیین ، لا نبی بعدی. )) اور بے شک میری أمت میں میں کذاب ہول گے، ان میں
سے ہرایک یدوعوی کرے گا کہ وہ نی ہے۔ اور میں خاتم انبیین ہول، میرے بعد کوئی نبی
نہیں۔ (سنن الی دادد ۲۵۲۳ وسند میج)

بیصدیث درج ذیل کتابوں میں بھی موجودہ:

منداحمه (۵/۸٪۲۲ ح۲۳۹۵)سنن تر مذی (۲۲۱۹ وقال:هذا حدیث میج) ص

أورضيح ابن حبان (الاحسان:۱۹۴۴، دوسرانسخه:۲۳۸ ) وغيره

اس حدیث کے راوی امام ابوقلا برعبداللہ بن زیدالجرمی رحمہ اللہ جمہور کے نز دیک ثقہ ہیں اور ان کا مدلس ہونا ثابت نہیں ،لہذا بیسند بالکل صحیح ہے۔

اس حدیث پر عبدالرحمٰن خادم قادیانی نے دو عجیب اعتراض کئے ہیں:

ا: ثوبان نا قابل اعتبار ہیں۔

٢: البوقلابة قابل اعتباريس - (ياك بص١٠٠)

اس قادیانی جرح کا جواب میہ کے کہ حافظ ذہبی کی کتاب: میزان الاعتدال (۱/۳/۱)،

دوسرانسخدا/۳۷۳ ت۳۷۳) میں جس ثوبان بن سعید پرازدی (ضعیف ومجروح) کی جرح "یتکلمون فیه" ہے، وہ دوسرے آدمی تصاوران کے بارے میں امام ابوزرعدالرازی نے فرمایا: "لا بائس به " (دیکھے کتاب الجرح والتعدیل الم ۲۵، اور لسان المیز ان ۸۵/۲۵، دوسرانسخ ۱۵۰/۳۵) جبکہ ہماری ذکر کردہ حدیث میں سیدنا ثوبان الباشی الشامی والتی مشہور صحابی ہیں۔ جبکہ ہماری ذکر کردہ حدیث میں سیدنا ثوبان الباشی الشامی والتی مشہور صحابی ہیں۔ آپ رسول الله منافی خیز کے آزاد کردہ غلام یعنی مولی تھے۔

(د يكفي الاصابة لا بن حجرا/٢٠٠ ت ٩٦٤، اورتقريب المتهذيب: ٨٥٨)

نيز د كيهيئه ميري كتاب بحقيقي ،اصلاحي اورعلمي مقالات (٣٩٨-٣٩٨) ،

ابوقلابه برقادیانی جرح کے جواب کے لئے د کھے تحقیقی مقالات (۲۹۲/۳ سر ۲۹۷)

١٣) سيدنا عقبه بن عامر والنفؤا بروايت بكرسول الله مَا النَّفِيمُ في مايا:

(( لو كان نبي بعدي لكان عمر بن الخطاب .)) اگرمير \_ بعدكوكي نبي بوت تووه

عمر بن خطاب بوت \_ (سنن ترندى: ٣٦٨١ وقال: "هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من

حديث حديث مشرح بن هاعان "منداحمه/١٥٢/متدرك الحاكم ٨٥/٣٩٥ وقال: "هذا

الحديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه" وقال الذهبي:صحيح)

اس مديث كى سندحسن لذاته باورات درج فيل علماء في حسن ياضيح قرارديا ب:

ا: ترزی(حن)

۲: حاکم (صحیح)

۳: زېي (صحح)

اس حدیث کے راوی مشرح بن ہاعان جمہور کے نز دیک موثق ہونے کی وجہ سے صدوق حسن الحدیث ہیں۔ (دیکھے میری کتاب:نورانعین ص۱۸۶-۱۸۴)

۱/۱٤) ابوصالح السمان ذكوان الزيات رحمه الله كى سند سے سيدنا ابو بريره ولائنوئ سے روايت بكر رسول الله مثال الأنبياء من قبلي كمثل روايت بكرسول الله مثال الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتًا فاحسنه و أجمله إلا موضع لبنة من زاوية فجعل الناس

منداحم (۲/ ۹۹۸ ح ۹۱۲ و) السنن الكبرى للنسائى (۱۱۴۲۲) صحيح ابن حبان (الاحسان: ۹۲۲ وقال: هذا حديث متفق على ۱۲۴۵ وقال: هذا حديث متفق على صحته) وغيره -

۱۳۱۵ کا ۱۲۰) مشہور تقد تابعی امام ہمام بن منبہ بن کامل الصنعانی الیمنی رحمہ اللہ (متونی اسلام) کی سند سے سیدنا ابو ہر یرہ ڈالٹیڈ سے دوایت ہے کہ رسول اللہ مٹالٹیڈ نے فرمایا:
''میری اور دوسرے انبیاء کی مثال ایس ہے جیسے کسی شخص نے گھر آ کے کمرے آبنائے اور انھیں خوب آراستہ پیراستہ کر کے مکمل کر دیا ، لیکن گھروں [ یعنی کمروں آ کے کناروں میں سے ایک کنارے پرایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی۔ اب تمام لوگ آتے ہیں اور (عمارت کو) چاروں طرف سے گھوم کر دیکھتے ہیں، اور وہ عمارت انھیں تعجب میں ڈالتی ہے، لیکن میر ہی کہتے ہیں کہ یہاں پرایک اینٹ کیوں نہ رکھی گئی ؟ جس سے اس (عمارت) کی تقیر کمل ہو جاتی رسول اللہ مٹالٹی نے فرمایا: میں ہی وہ اینٹ ہوں۔''

(الصحيفة الصحية مجفدهام بن منه مترجم ص ٢٦ ح ٢ ، دومرانخ ص ٢٧ - ٢٨ ، تيسرانخ ص ٢٨ ، چوتهاننو ص ٤ ، مجمح مسلم ٢١ / ٢٨ ما ١٩٩ / ١٩٩ منداح ٢٨ / ١٩٣ ح النا المبعن ١٩٩ / ١٩٩ ح ١٩٩ هوقال: هذا مسلم ٢ / ٢/٨١ ، دارالسلام : ٥٩٩ منداح ٢ / ١٩٣ ح ١٩١ منداح ٢ / ٢/٨١ منداح ٢ / ٢/٨١ منداح ٢ منداح ٢٠٨ منداح ٢ منداح ٢

٣/١٦) امام عبد الرحن بن برمز الاعرج رحمه الله كى سند سے سيدنا ابو بريره وَاللهُوَّ سے خوبصورت عمارت تعمير كرنے كى مرفوع حديث فدكور ہے اور اس ميں يہ بھى ہے كه نبى سَلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُلّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

(صحیم سلم: ۲۲۸۲/۲۰، وارالسلام: ۵۹۹۹، منداخیدی تقلی: ۱۰۳۳، وررانخ: ۱۰۳۵) عبدالرحمٰن بن یعقوب رحمدالله کی سند سیدنا ابو جریره و ایت ب روایت ب کدرسول الله تَالِیْتُمْ نِهُ مایا: ((فیضلت علی الانبیاء بست: اعطیت جو امع الکلم و نصوت بالرعب و احلّت لی الغنائم و جعلت لی الارض طهوراً و مسجداً و ارسلت إلی المخلق کافّه و ختم بی النبیون .))

مجصانبياء پرچفسلتين عطاك كئ بين:

: مجھے جوامع الكلم (جامع كلام)عطاكيا كيا۔

۲: رعب کے ساتھ میری مدد کی گئی۔

m: میرے لئے مال غنیمت حلال کیا گیا۔

۳: مير ك لئرزيين كوپاك كرنے والى اور مجد بنايا كيا-

۵: مجصساری مخلوق (تمام انسانوں اور جنوں) کے لئے رسول بنا کر بھیجا گیا۔

۲: اورمیرے ساتھ نبیوں کا سلسلہ ختم کردیا گیا۔ (صحیمسلم: ۵۲۳، دارالسلام: ۱۱۲۷، منداحمہ

٢/١١/١منن رتدى:١٥٥٣، وقال: هذا حديث حسن صحيح)

اورایک روایت میں ہے کہ آپ سُلُ تُغِمِّ نے فرمایا: ((کلما ذهب نبی حلفه نبی و إنه لیس کاننا فیکم نبی بعدی)) جب بھی ایک نبی جاتا تواس کے بعددوسرانی آتا تھااور میرے بعدتم میں کوئی نبی (پیدا) نہیں ہوگا۔ (معنف ابن الی شید ۱۵۸/۵۵ ۳۵۲۲۹ وسند وسیح) 7/19) عبدالله بن ابراجیم بن قارظ رحمه الله کی سند سے سیدنا ابو ہر یرہ والنظی سے روایت کے دروایت کے درسول الله مثالی افزار فیانی آخی الانبیاء و اِن مسجدی آخی المساجد،) پس بے شک میں آخری نبی ہوں اور بے شک میری مجد آخری مجد (ہے جسک میری نبی نے خود تعمیر کیا ) ہے۔ (مجسلم: ۱۳۵۵) داراللام:۳۲۷)

آخر المساجد كى تشريح مين حافظ ابو العباس احمد بن عمر بن ابراتيم القرطبى رحمدالله (متوفى ١٥٦ه مر) في المساجد كلها الكلام بفاء التعليل مشعرًا بأن مسجده إنما فضل على المساجد كلها الأنه متاحر عنها و منسوب إلى نبي متاحر عن الأنبياء كلهم في المزمان " پس آپ في غايقليل كساته يبتان كك كلام مربوط كيا كرآپ كى مجداس وجه سے تمام مساجد پرفضيلت رصى به كونكه يدان كلام مربوط كيا كرآپ كى مجداس وجه سے تمام مساجد پرفضيلت رصى به كونكه يدان كلام ديم اور تمام انبياء كے بعد آنے والے نبى آخرالزمان كى طرف نبست رصى به الله عدر آنے والے نبى آخرالزمان كى طرف نبست رصى به الله على الله عدر الله والله الله عند الله والله الله عند الله والله والله

(المنهم لمااشكل من تلخيص كتاب مسلم ١٦/٣ ٥٠٥ ح١٣٢٢)

قاضی عیاض المالکی اورمحمد بن خلیفه الوشتانی الابی دونوں نے اس حدیث سے بیمراد لی که آپ مَالِیْزُم کی معجد دوسری معجد ول سے افضل ہے۔

(ا كمال المعلم بفوائد مسلم ١٠٥١٣/١٠ مال المال المعلم ١٠٩/٩٠٥)

آ خرالانبیاء کی نسبت ہے آخرالمساجد کا صرف یہی مطلب ہے کہ آخر مساجد الانبیاء، اس کے علاوہ دوسرا کوئی مطلب ہو ہی نہیں سکتا اور نہ ایبامعنی سلف صالحین کے سم متند عالم سے ثابت ہے۔

• ٧/٢-٨) ابوسلمه بن عبد الرحمٰن بن عوف اور ابوعبد الله الغر (دوتا بعين) كى سند سه سيدنا ابو مريره ولا الله عَلَيْتُ آخر الأنبياء و إن مسجده آخر المنبياء و المسجده آخر المنبياء و إن مسجده آخر المسساجد "پس بي شكرسول الله مَالِيَّةُ آخرى نبي بي اور آپ كى مسجد (مساجد انبياء بين سه ) آخرى معجد به مسجد (مساجد انبياء بين سه ) آخرى معجد به

(معيح مسلم: ٥٠٥/١٣٩٨، دارالسلام: ٣٣٧٤، سنن نسائي: ١٩٥ والكبرى له: ١٨٨٠)

نيز د کيھئے حدیث سابق: ١٩

۱۹/۲۱) امام سعید بن المسیب کی سند سے سیدنا ابو ہر پر وہ انٹی نے دوایت ہے کہ رسول الله مظافیم نے فرمایا: ((لم میق من النبوة إلا المبشوات.)) نبوت میں سے سوائے مبشرات کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا:

((الرؤيا الصالحة.)) نيك خواب. (صحيح بخارى: ٢٩٩٠)

۲۲/۰۲) صعصعه بن ما لك رحمه الله كى سند سے سيدنا ابو جريره و الفرايت ہے كه رسول الله مؤلف فر مايا: (( إنه ليس يبقى بعدي من النبوة إلا الرؤيا الصالحة.)) بيت مير بعد نبوت ميں سے التحق خواب كے علاوه كي يحمى باتى نبيس رہا۔

(موطأ امام مالك، رواية تحيل ٢/ ٩٥٦\_ ٩٥٠ ح ١٨١٤، وسنده صحح ، رولية ابن القاسم تقطيمي ص ٢١٥ ح ١٢٢ بسنن الي داوو: ١٤٠٥ وصححه الحاكم ٣/ ٣٩٠\_٣٩ ح٢ ١٨٨ دوافقة الذهبي )

سيدنا ابو ہر يره والنفظ سے ختم نبوت والى حديث كودس تابعين نے روايت كيا ہے:

: ابوصالح السمان

۲: جام بن منبه

m: عبدالرحمٰن بن برمزالاعرج

سم: عبدالرحمٰن بن يعقوب

۵: ابوحازم الانتجعي

٢: عبدالله بن ابراتيم بن قارظ

2: ابوسلمه بن عبدالرحمن بن عوف

٨: ابوعبدالله الأولاغر

۹: سعيد بن المسيب

۱۰: صعصعه بن ما لک

ٹابت ہوا کہ بیرحدیث سیدناابو ہریرہ ڈلائٹیز سے متواتر ہے۔

۳۳) سیدنا جابر بن عبدالله الانساری دانشهٔ سایک روایت ہے، جس کا خلاصہ بہہ کہ نبی منافی ایک بہترین اور کھمل گھر (محل) کی مثال کو نبیوں کی مثال قرار دیا۔ جس کی ایک این کی مثال کو نبیوں کی مثال قرار دیا۔ جس کی ایک این کی مجگہ خالی سے رسول الله منافی نام نافی این میں این موضع اللبنة ، جشت فی ختمت الانبیاء علیهم السلام .) پس میں اس این کی مجگہ ہوں، میں آیا تو انبیاء فی ختمت الانبیاء علیهم السلام .) پس میں اس این کی مجگہ ہوں، میں آیا تو انبیاء کی اللہ کا المسلختم کر دیا۔ (صح مسلم: ۲۲۸۷، داراللام: ۵۹۲۳)

به حدیث مخضراً صحیح بخاری (۳۵۳۴) میں بھی موجود ہے۔

٣٤) سيدناانس بن ما لك إلى الله على الله على الله من الله من الله من الله على الله من الله على اله

((إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبيّ.))

بے شک رسالت اور نبوت منقطع (لیعنی ختم) ہوگئی ، پس میرے بعد نہ کوئی رسول ہوگا اور نہ کوئی نبی ہوگا۔ (سنن ترندی: ۲۲۷۲ وقال: ''هذا حدیث سیح غریب من هذا الوج'' وسندہ سیح ، مسنداحمۃ الر ۲۲۷ وصححہ الحاکم ۴/ ۹۹۱ علی شرط مسلم و وافقہ الذہبی )

اس مسیح حدیث پر قادیا نیوں کی جرح کے جواب کے لئے دیکھئے میری کتاب بحقیقی مقالات (۳۸۵/۳ میری)

ولا) صحابیدام کرز الکعبیه بی سے روایت ہے کہ میں نے رسول الله مالی کوفر ماتے ہوئے سا: ((فھبت المنبو قو بقیت المبشر ات.)) نبوت ختم ہوگئ اور مبشر ات (نیک خواب) باقی رہ گئے۔ (مندالحمیدی تقیق ۳۸۹ وسنده سن منن این باجہ ۳۸۹۲، منداحمد ۱۲۸۱/ منن داری ۲۲۳/۲۱ حصور کا ۲۰۱۵ وغیرہ)

بوصری نے زوا کدابن ماجیس کہا: "إسنادہ صحیح و رجالہ ثقات "( ۲۸۹۳) کی نے زوا کدابن ماجیس کہا: "إسنادہ صحیح و رجالہ ثقات "( ۲۸۹۳) کا کہا کہا کہا کہا کہ جائے گئی دونوں جب سیدہ ام ایمن (برکہ ڈائٹی) حاضة النبی مثالیم کے پاس گئے توام ایمن دائٹین اور فرمایا: "ولکن أبدکی أن الوحی قلد انقطع من السماء. "اورلیمن میں روتی ہوں کہ آ سان سے وجی کا آ نامنقطع (ختم ) ہوگیا ہے۔ (صحیمسلم: ۲۳۵۳، داراللام: ۲۳۱۸، من ابن اج: ۱۹۲۵)

(معجمسلم: ٩ ٢٨، دارالسلام: ١٠٤١)

٣٩) سیدنا ابوالطفیل عامر بن واثله دانشی کی سند سے سیدنا حذیفه بن اسید دانشی سے روایت ہے کدرسول الله مانی کی مفر مایا:

(( ذهبت النبوة فلا نبوة بعدي إلا المبشرات))

اچھےخواب کے جے کوئی مسلمان دیکھاہے یااے دکھایاجا تاہے۔

نبوت ختم ہوگئی، پس میرے بعد کوئی نبوت نہیں، سوائے مبشرات کے۔ پوچھا گیا: ہبشرات کیا ہیں میرے بعد کوئی نبوت نہیں، سوائے مبشرات کے۔ کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا: اچھا خواب جوآ دمی دیکھتا ہے یا اسے دکھایا جاتا ہے۔
(اُنجم اللبے للطم انْ ۱۲۹۳م ۱۵۰۵م دسندہ میج)

نيز د كيميّ مجمع الزوائد (١٤٣/٤)

• ٣) سیدنا ابوالطفیل عامرین واثله اللیثی الکنانی واثلهٔ کاروایت ہے که رسول الله مَلَّ اللهُ مَلِي مِن اللهِ مِن اللهِ مَن اللهُ مَالِيَا مِير بِي بعد کوئی نبوت نبيس ،سوائے مبشرات کے ... نیک خواب۔

(منداحمه/۲۵۸م ۲۵۷۷۹۵ وسنده صحح)

نیز دیکھیے موسوعہ حدیثیہ لمسند الا مام احمد (۲۱۳/۳۹)
سیدہ عائشہ صدیقہ فی شاہد سے کہ نی منافظ نے فرمایا:

((لا يبقى بعدي من النبوة شي إلا المبشرات.))

میرے بعد نبوت میں ہے کوئی چیز ہاتی نہیں رہے گی ،سوائے مبشرات کے۔ لوگوں نے کہا: یا رسول اللہ! مبشرات کیا ہیں؟ آپ نے فر مایا: نیک خواب جے آ دمی دیکھتا ہے یا اسے دکھایا جا تا ہے۔

(منداحمه ۱۲۹/۱ مع ۲۴۹۷ وسنده حن شعب الایمان میم ۲۵۵، زواندالبرز ار ۲۱۱۸)

بطور فائدہ عرض ہے کہ سیدہ عائشہ ڈٹاٹھا ہے ایک روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ میں تھا ہے کہ رسول اللہ میں تھا ہے کہ رسول اللہ میں تھا ہے کہ رسول اللہ میں تعلیم اللہ میں علیہ میں میں تعلیم میں تعلیم میں تھا۔ عادل امام اور انصاف کرنے والے حکمران بن کرزمین میں جیالیس سال رہیں گے۔

(منداحمه ۱۷۵۷ ح ۲۴۴ ۱۲۳ وسنده حسن ،موسوعه حدیثیه ۱۶/۵۱-۱۱، و یخی بن ابی کثیر صرح بالسماع)

٣٢) سيدنا ابوسعيدا لخدرى والنيئ عدروايت م كدرسول الله مَا النَيْمَ في فرمايا:

(( مثلي و مثل النبيين من قبلي كمثل رجل بني دارًا فأتمها إلا لبنة واحدة،

فجئت أنا فأتممت تلك اللبنة. )) ميرى اور مجهر عينيول كمثال اس آدى كى

طرح ہے جس نے ایک مکمل گھر بنایا ، سوائے ایک این کے۔

پس میں آگیا تو میں نے اس اینٹ (کی جگه) کو کمل کر دیا۔

(منداحمت ابن ابی شیبه ۱۱۰۹ می مسلم: ۲۲۸ ۱۲۳ واراله ام ۱۹۹۳ معنف ابن ابی شیبه ۱۱ و ۲۹۹ م ۱۳۱۰ ۱۳۱۰ فا کده: صحیحین میں مدسین کی معنعن روایات بھی ساع ومتابعات معتبره پرحمول ہیں اور اس بات کوتلقی بالقبق ماصل ہے، لہذا صحیحین کی کسی حدیث پرتد لیس کا اعتراض صحیح نہیں بلکہ غلط ہے۔ والحمد لللہ

٣٣) سيدنا ابو ہريره دان ن اروايت ب كدرسول الله ما الل

((أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم فى الأولى والآخرة.)) من دنيااورآ خرت من عيل بن مريم كري الله مَنْ اللهُ الله

ہیں۔۔۔۔ انہیاءعلاقی بھائی ہیں،ان کی شریعتیں علیحدہ ہیں اور دین ایک ہے، پس ہمارے (میرے اورعیسیٰ کے ) درمیان کوئی نی نہیں۔

(محيفه مهام: ١٣٣١، صحيح مسلم: ٢٣٦٥، دارانسلام: ١١٣٢)

ایک روایت میں ہے کہ "ولیس بینی و بین عیسی نبی." اور میر سے اور عیسیٰ کے درمیان کوئی نبی نبیں۔ (صح مسلم: ۱۵/۱۳۳۳، دارالسلام: ۱۱۳۱) اس حدیث سے دوباتیں صاف ٹابت ہیں:

ا: سیدناعیسی علیظا اورسیدنا محمد مظافیظ کے درمیان کوئی نی نہیں تھے۔

۲: سیدنا محمر سکانی کی ایس اور سیدناعیسی ماییا کے (آسان سے) نزول تک کوئی بی نہیں ہوگا اور دوسرے دلائل سے ثابت ہے کہ سیدناعیسی ابن مریم ماییا کے نزول از آسان کے بعد قیامت تک بھی کوئی نبی پیدائہیں ہوگا۔

۳٤) سیدناع باض بن ساری السلمی و افزات ب که رسول الله مظافیر من فر مایا:

(( إنبی عند الله لخاتم النبیین و إن آدم علیه السلام لمنجدل فی طینته...))

میں الله کے بال (تقدیر میں ) خاتم النبیین (آخری نبی ) تھا اور آدم ملیسا اس دقت مثی سے

وجود میں نبیس آئے تھے۔ (منداح ۱۳۸۷ مارے ۱۵۵ اوسندہ حن دانطا من ضعد سے ابن حبان ، الاحیان:
۱۳۰۸ متدرک الحاکم ۲۰۰۲)

۳۵) سیده اساء بنت عمیس زاها سیده اساء بنت عمیس زاها سیدنا) علی زاهنا سیده سیدنا سیدنا) علی زاهنا سیدی سید از ریا علی المات منبی به منزلة هارون من موسی إلا أنه لیس بعدی نسسی.)) اعلی! تمهارامیر سیساته و بی مقام ہے جو بارون کا موک (سیاله) سی تها، کین میر سید بعد کوئی نبیس د (خصائص علی لا مام انسانی: ۱۳ وسنده میج) نیز و کیمنے مند احمد (۲۸ / ۳۳۸) نشائل الصحاب للا مام احمد (۱۰۲۰) مصنف ابن الی شیسه نیز و کیمنے مند احمد (۱۰۲۰) مصنف ابن الی شیسه

نيز ديكھيے منداحمد (٦/ ٣٣٨) فضائل الصحابه للا مام احمد ( ١٠٢٠) مصنف ابن ابی شيبه (٢٠/١٢) إورالاً حاد والمثانی لا بن ابی عاصم (١٣٣٦) وغيره -

٣٦) سیدناعلی بن ابی طالب دلانیموز سے روایت ہے کہ رسول الله مَثَاثِیم نے ان سے فر مایا:

(( ألا ترضى أن تكون منى بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبى بعدي.)) كياتم اس پرراضى نبيس كة تمحارا مير بساتھ وہ مقام ہو جو ہارون كا موكل كے ساتھ تھا، سوائے يه كه مير بيدكوكي ني نبيس - (حلية الادلياء ١٩٦/٤، وسنده ميح)

اس حدیث کے راوی عباس بن محمد المجاشعی رحمہ الله تقدیقے۔ رحمہ الله

۳۷) سیدنا ابوقتیله دلانشو سے روایت ہے که رسول الله منافیق نے ججۃ الوداع کے دوران، لوگوں میں کھڑے ہوکر فرمایا: (( لا نبی بعدی و لا امد بعد کم .)) میرے بعد کوئی نی نہیں اور تمھارے بعد کوئی (دوسری) اُمت نہیں۔ (الاَ حادوالمثانی لا بن ابی عاصم ۲۵۲/۵ و ۲۷۷)

يەحدىث درج ذىل كتابول مىل بھى موجودى:

المعجم الكبيرللطمراني (۲۲/ ۱۳۱۷ ح ۷۹۷) مندالشاميين (۱۹۳/۲ ۱۹۳ ح ۱۱۷) اور السلسلة الصحيحه للالباني (۷/۷-۷ ح ۳۲۳۳) وغيره -

اس حدیث کے بارے میں تین فوائد پیشِ خدمت ہیں:

ا: بقیہ بن الولیداگر چەصدوق مدلس تھے،لیکن بحیر بن سعد سے ان کی روایت ساع پر محمول ہوتی ہے، کیونکہ یہ باب الروایة عن الکتاب میں سے ہاور بقیہ رحمہ اللہ کی بیروایت بحیر بن سعد ، بی سے ہے،لہذاتی ہے۔

ابن عبدالهادى فرمايا "ورواية بقية عن بحير صحيحة ، سواء صوح بالحديث أم لا. "بقيه (بن الوليد) كى بحير (بن سعد) سے روايت صحيح بوتى ہے، چاہوہ ساع كى تصرح كريں يانه كريں ۔ (تعلقه على العلل لابن الى ماتم ص١٢٨ ح ١٢٣)

٢: الوقائيله والنو صحابي تقدر كيم تجريداساءالصحابة للذهبي (١٩٣/٢)

۳: محمد بن الحسین الازدی کی کتاب: الکنی ممن لا يعرف له اسمه ميس (بغيرسند ) اس روايت ميس بقيد كے بحير بن سعد سے ساع كی تصریح ہے۔ (۸۵۱ م۱۳۵ مثاله)

ليكن يرتصرح دووجه سے مردود بے:

اول: از دی بذات خودضعیف متروک بلکه یخت مجروح ہے۔

دوم: يمتعل سندسيموجودنيل .

۳۸) سیدناعبدالله بن هماس الله است روایت ہے کہ نبی سکا الله استفرالله استفرایا:
کیاتم اس پرراضی نبیس کہ میرے ساتھ تھا،
کیاتم اس پرراضی نبیس کہ میرے ساتھ تھا،
سوائے یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نبیس۔ (کشف الاستار من وائد البر ارام/۱۸۵ مدارہ ۱۸۵ وسند، حسن)
سیدنا ابن عباس واللہ کی دوسری حدیث کے لئے ویکھے فقر وسابقہ: ۲۸

((بعثت أنا والساعة كهاتين.)) من اور قيامت ان دونون (الكليون) كاطرح

(نزديك نزديك) بصبح مح بير (مح بناري،١٥٠٣، مح مسلم،٢٩٥١، دارالسلام،٢٠٥١)

دوالكليول سے مرادسباب اور درمياني الكي بيں۔ (ديكھ يح مسلم: ٢٠٠٥) اس حدیث كي تشريح ميں حافظ ابن حمال نے فرمایا:

" أراد به أني بعثت والساعة كالسبابة والوسطى من غير أن يكون بيننا نبي آخر لأني آخر الأنبياء و على أمتى تقوم الساعة."

اس مدیث سے آپ کی مرادیہ ہے کہ میں اور قیامت اس طرح مبعوث کے گئے ہیں جس طرح سبابہ (شہادت والی انگلی) اور درمیانی انگلی ہیں، ہمارے درمیان دوسرا کوئی نی نہیں، کیونکہ میں آخری نی ہوں اور میری اُمت پر بی قیامت قائم ہوگی۔

(ميح ابن حبان ،الاحسان ۱۵/۱۳ ح ۲۲۳۰ ، برانانخه: ۲۲۰۲)

• 3) عبد الرحمٰن بن آدم كى سند كے ساتھ سيد نا ابو ہرير و الليٰظيئے سے دوايت ہے كه رسول الله منظيم فير مايا:

(تمام) انبیاء علاقی بھائی ہیں، ان کادین ایک ہے اور ان کی مائیں (شریعتیں) جدا جدا ہیں اور لوگوں میں سب سے زیادہ میں عیسیٰ بن مریم کے نزدیک ہوں، کیونکہ میرے اور ان کے درمیان کوئی نی نہیں اور بے شک وہ نازل ہونے والے ہیں... الخ

(منداجية/ ١٣٧٨ ح ٩٦٢٠ ومنده مج بآوه مرح بالمماع مج ابن حبان ،الاحمان ١٤٨٢ والريادة منه)

نيز و يکھئے ميري كتاب بخقيق مقالات (جاص ١٠٨\_١٠٨)

سیدناابو ہریرہ دائشؤ کی دیگرروایات کے لئے دیکھئے فقرات سابقہ: ۳۳،۲۲\_۱۳

فہم حدیث کے لئے دیکھئے فقرہ سابقہ:۳۳

ان كعلاوه اور بحى بهتى احاديث بين، مثلاً سيدنا عمر الأثنة في في السوحى قلد الموحى قلد القطع "اورية مك وي (كاآنا) منقطع بوكياب (مح بناري:٢٦m)

قارئین کرام! قرآن مجیدی آیت فدکورہ (ودیگرآیات) نیزا حادیث فدکورہ کا خلاصہ بیہ کہ سیدنا محمد رسول اللہ مالی آخری نبی ہیں اور آپ کے دور سے لے کر قیامت تک کوئی نبی پیدائہیں ہوگا اور ای پرتمام مسلمانوں کا اجماع ہے، لہذا تتم نبوت بمعنی آخری نبی کا انکار کرنے والا کا فروم رتد اور اُمتِ مسلمہ سے خارج ہے۔

ختم نبوت کی احادیث بیان کرنے والے صحابہ کرام کے نام حروف جھی کی ترتیب سے مع حوالہ جات درج ذیل ہیں:

ا: ابوالطفيل عامر بن واثله طالفي الم

r: ابوامامه البابلي ذلاتين العالم البابلي والأثن البابلي الم

٣: ابوبكرالعبديق النائظ ٢٦

٧٠: ابوسعيدالخدري دانين ٣٢

۵: ابوقلتیله ڈالٹین ۳۷

٢: ابوموي الاشعرى والنيء

٤: ابوبريره لكاتف ١٣٠،٣٣٠،٢٢ م

۸: اساء بنت عميس في في الله

9: ام ايمن في في الم

١٠: ام كرزالكعبيه ظافيا

١٢: أَوْبان والنُّورُ مولى رسول الله مَا النَّهُ مَا ١٢

۱۳: جابر بن عبدالله الانصاري والنوط ۲۳

١٢٠: جبير بن مطعم والله: ٢

10: حذیفہ بن اسید دلائٹی ہو

١٦: حذيف بن اليمان والثينة ٨

١-١ سعد بن الي وقاص دالشة

١٨: عائش صديقه ذانع الله

٢٠: عبدالله بن عباس دالله

٢١: عرباض بن ساربيالسلمي داللين سه

۲۲: عقبه بن عامر داننی ۱۳

٢٣: على بن ابي طالب والثينًا ٢٦

٢٢: عمر بن الخطاب والنيئة ٢٦

یہ وہ عقیدہ ہے ، جس پر صحابہ کرام، تابعین عظام ، تبع تابعین اور سلف صالحین کا اجماع رہا ہے اور اس عقید ہے کی بنیاد پر مسلمہ کذاب اور دوسرے مدعیانِ نبوت کوتل کیا گیا ۔ تھا۔

ختم نبوت والی متواتر احادیث اوراس مسئلے پر اُمتِ مسلمہ کے اجماع کے بعد عرض ہے کہ سیدناعیسیٰ بن مریم الیا قیامت سے پہلے ، آسان سے زمین پر نازل ہول گے اور وجال کوتل کریں گے،جیسا کہ صحح احادیث سے ثابت ہے:

ا: سیدنا ابو ہر رہ در النظام (مَالِیْنَمُ سے روایت ہے کہ ابوالقاسم (مَالِیْمُمُ) نے فرمایا:

(( قىم يىنۇل عيسى بن مويىم مَلْنِهُ من السىماء ...)) پېم عيسى بن مرايم مَنَّافِيَّ آسان سے نازل بول گے۔الح (الحرالزفار ١٤/١٤ ح٩٢/٢ وعنده بعده: فيوم الناس ، كشف الاستار عن زواكداليو ارسم/۱۳۲/۱۳۳۱ هستار عنده بعده : فيقوم الناس ، مجمع الزواكد // ۳۳۹)

اس مدیث کی سند سیح ہے۔ (دیمے میری کتاب بختیق مقالات جام ۱۱۱۱۱۱۱) مدیث کے لفظ فیسق وم کا مطلب یہ ہے کہ لوگ (نماز پڑھنے کے لئے ) کھڑے ہو

جائیں گے۔ فیسؤم کا مطلب میہ کہ زول از ساءوالے دن کے بعد باتی نمازوں میں سیدناعیلی مائی المامت فرمائیں گے، لہذا احادیث میں کوئی تعارض نہیں۔

۲: سیدنا نواس بن سمعان را شور سے روایت ہے کہ نبی ما شور ہایا: ... اچا تک اللہ تعالیٰ عیسیٰ بن مریم کو بھیجے گا، وہ شہر دمشق کے مشرق کی طرف سفید منارے کے پاس دو چا دریں لیسٹے، اپنے دونوں ہاتھ دوفر شتوں کے پروں پرر کھے ہوئے نازل ہوں گے۔ الخ چا دریں لیسٹے، اپنے دونوں ہاتھ دوفر شتوں کے پروں پرر کھے ہوئے نازل ہوں گے۔ الخ
 حیادریں لیسٹے، اپنے دونوں ہاتھ دوفر شتوں کے پروں پرر کھے ہوئے نازل ہوں گے۔ الخ
 حیاد میں لیسٹے، اپنے دونوں ہاتھ دوفر شتوں کے بروں پر رکھے ہوئے نازل ہوں گے۔ الخ

اس حدیث سے صاف ظاہر ہے کہ سیدناعیسیٰ عَلِیْلِا ( آسان سے ) دوفرشتوں کے پروں پردونوں ہاتھ رکھے ہوئے اتریں گے۔

۳: نبی مَالَّةُ جب معراح والی رات آسان پرتشریف لے گئے تو آپ کے سامنے سیدنا عیسیٰ مَالِیَّا (ناصری اسرائیلی ) نے فر مایا: میرے ساتھ قیامت سے قبل (نزول) کا وعدہ کیا گیا ہے، کین اس کا وقت اللہ کوئی معلوم ہے۔

پھرانھوں نے د جال کے خروج کا ذکر کیااور فر مایا: میں تازل ہوکرا سے تل کروں گا۔الخ (سنن ابن یاجہ:۸۰۸ دسند وصح جمتیقی مقالات ا/۱۲۱)

اس حدیث سے صاف ظاہر ہے کہ نی اسرائیل کی طرف بھیج گئے سید ناعیسیٰ بن مریم مایٹھ ہی آسان سے نازل ہوں گے اور د حال کوتل کریں گے۔

﴿ قَرْ آن مجيد مِن آيا ہے: ﴿ وَإِنْ مِنْ آهُلِ الْكِتَٰبِ إِلاَّ لَيُوْمِنَنَ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ ﴾
 اور اللِ كتاب مِن سے ہرايك اس پرضرورايمان لائ گا اُس كى موت سے پہلے۔
 (التاء: ۱۵۹)

اس آیت کی تشریح میں سیدنا عبداللد بن عباس والنظ نے فرمایا: "موت عیسسی" لینی

عيسلى (مَايِيلاً) كى وفات سے پہلے۔ (١٦رجُ دهن لابن عساكر ٥١٣/٣٧ وسنده هن)

مشہور نقیہ و مجتہداور امیر المونین فی الحدیث جلیل القدر صحابی سیدنا ابو ہریرہ والنظائے نے مجتبداور المیسی ابن مریم طابع ایسال سالہ اللہ کیا۔

(و كيمير مح بخاري: ٣٢٢٨، محيم مسلم: ١٥٥، تر قيم دارالسلام: ٣٩٠)

سیدنا ابن عباس النظر نے سورۃ الزخرف کی آیت: ﴿ وَ إِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ ﴾ کی تشریح میں فرمایا: ' خوروج عیسی قبل یوم القیامة ''قیامت سے پہلے عیسیٰ (مَایُا) کا خروج۔ (میح ابن حبان ، الاحیان ، ۲۷۷۸ ، دور النو : ۱۸۱۷)

اس کی سند سیح ہے۔ (دیکھیے محقیق مقالات جام ۸۱)

اس آیت کی تشریح میں مشہور ثقة تا بعی اورامام :حسن بصری رحمه الله فرمایا:

"قبل موت عیسی، والله إنه الآن لحی عند الله و لکنه إذا نزل آمنوا به أجسمعون "عیلی موت سے پہلے، الله فتم! وه اب الله کے پاس (آسان پر) زنده بیں، کین جب وه نازل بول گے تو (اس زمانے کے بقید) سارے (الل کتاب) ان پر ایمان لے آکیں کے رائل کتاب) ان پر ایمان لے آکیں گے۔ (تغیر این جریا الم یہ ۱۸۲۲ ت ۱۸۲۲ دسنده می کا

امام حسن بصرى رحمه الله ف ﴿ إِنِّي مُتَوَقِيْكَ ﴾ كَاتشرت مِس فرمايا: "متوقيك من الأرض " كِتِّي (مِس ) زمين سے اٹھانے والا ہوں۔

(تغيرطبري٣/٢٥٣٦ ح١٢٨ وسنده مجع بغيرعبدالرزاق ١٢٩/١٥ ح٥٠٨)

موثق عندالجمهو راورصدوق حسن الحديث تبع تابعي مطربن طهمان الوراق نے فرمایا: "متو فیك من المدنیا و لیس ہو فاۃ موت " تجتے دنیا سے اٹھانے والا ہوں اور بیموت

والى و فات نبيس. (تغيير طبرى٣/٣٣/٣٥ ١٢٨٥ ١٢٨ د منده محم)

خیر القرون میں کوئی بھی ان کا مخالف معلوم نہیں، لہذا اس پراجماع ہے کہ سید ناعیسیٰ بن مریم الناصری مائیلا آسان پرزندہ موجود ہیں اور قیامت سے پہلے نازل ہوں گے۔ مشہور مفسر ابوحیان محد بن بوسف الاندلی رحمہ اللد (متوفی ۲۵۵ھ) نے فرمایا: "وأجمعت الأمة على ما تضمنه الحديث المتواتر من أن عيسى فى السماء و أنه ينزل فى آخو الزمان . "حديث مواتر كاس ضمون برامت كا اجماع مو چكا ب كيسى عليه از نده آسان برموجود بين اوروه آخرى زمان بين آسان سے نازل مول كے در تغير الجوالي برموجود بين اوروه آخرى زمانے بين آسان سے نازل مول كے در تغير الجوالي باح مول كے در تغير الجوالي باحث مول كے در تغير ا

آخرى عمر مين حق كى طرف رجوع كرنے والے ابوالحن الاشعرى رحمه الله (متوفی ٢٣٦هه) نے اپنی مشہور كتاب "الا بانة عن أصول الله يانة "مين فرمايا:

یاد رہے کہ متدرک للحا کم (۱/ ۱۱۲) وغیرہ کی صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ اجماع اُمت شرعی دلیل وجت ہے، بلکہ امام شافعی رحمہ اللّٰد نے فرمایا:

"الأصل قرآن أو سنة فإن لم يكن فقياس عليهما.

و إذا اتصل الحديث عن رسول الله (مَلْكُلُهُ ) و صبّح الإسناد (به) فهو سنة. والاجماع أكبر من الخبر المنفرد.

والحديث على ظاهره.

و إذا احتمل المعاني فما أشبه منها ظاهر الأحاديث أولاها به .

و إذا تكافأت الأحاديث فأصحها إسنادًا أولاها."

🛠 قرآن وسنت اصل ہیں، پھراگر (معلوم) نہ ہوتو اِن دونوں پر قیاس ہے۔

🖈 جبرسول الله مَا ال

🖈 اجماع خبر واحدے بواہ۔

الله صدیث اینے ظاہر پررہتی ہے اور اگر کی معنوں کا اختال ہوتو احادیث کے ظاہر سے مثابہ ہی اولی (سب سے راج ) ہے اور اگر حدیث سرابر ہوں تو زیادہ صحیح سندوالی حدیث

رائح ہے۔ (آداب الثانق دمنا قبل بن الب حاتم م ١٤٧٥ دسندہ تیجی دو مرانسخ ٢٣٣ ـ ٢٣٣)
اجماع کے بارے میں امام شافعی کے قول کا مطلب نیہ ہے کہ تحمیر واحد کی غلط تاویل ہو سکتی
ہے ، لیکن اجماع کی تاویل نہیں ہو سکتی ، لہذا اجماع خبر واحد سے بلحاظ صراحت بڑا ہے۔

ن دلائل صحیحہ متواترہ کے بعد بطور الزامی دلیل عرض ہے کہ مرز اغلام احمد قادیانی نے اپنا ایک اہم اصول درج ذیل الفاظ میں لکھا ہے:

" والقسم يدل على ان الحبر محمول على الظاهر لا تأويل فيه ولا استثناء والافات فائدة كانت في ذكر القسم فتدبّر كالمفتشين المحققين."

(حماسة البشريم ١٥، روحاني خزائن ج عص١٩٢)

اس عبارت كالفظى ترجمدورج ذيل ب:

اور قتم دلالت کرتی ہے اس پر کہ خبر ظاہر پر محمول ہے، اس میں تا ویل نہیں اور نہ استثناء ہے، ورنہ قتم کے ذکر میں کیا فائدہ تھا؟ پس تغیش کرنے والے محققین کی طرح تد ہر کر۔ اس مرزائی اصول ہے معلوم ہوا کہ جس پیشین گوئی میں قتم کے الفاظ موجود ہوں تو وہ

اسيخ ظا مرى الفاظ پر بى محمول موتى إدراس كى تاويل داستثناء غلط موتاب-

اس مرز ائی اصول کو مد نظرر کھتے ہوئے دوحدیثیں چین خدمت ہیں:

اول: رسول الله مَالِينِ فرمايا:

((والذي نفسي بيده إليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكمًا مقسطًا فيكسر الصليب ويقتل المخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. )) اس ذات كالم جمل على المحديث على عالم عادل بن كرنازل بول عن بهروه صليب تورد ي عن خزر كولل كردي ابن مريم حاكم ، عادل بن كرنازل بول عن بهروه صليب تورد ي عن خزر كولل كردي عربي مرة وف كردي محاور مال كي فراواني بوكي حتى كذا سيكوني تبول نيس كركا و المحتى خنارى: ٢٢٣٣ مح ملم : ١٥٥ من ترنى: ٣٣٣٣ وقال: "حدا مديث حس مح من كاب ختيق مقالات جام ١١٠١٠)

ووم: رسول الله مناتفيّم نے فرمایا:

((والله الينزلن ابن مريم حكمًا عادلاً ...))

الله كی قتم! ابن مریم ضرورعا دل حاكم بن كرنازل ہوں گے...

(صحيم سلم: ١٥٥، تحقيق مقالات ج اص١٠٠-١٠٥)

٢: سيده عائشه في الله عن الكيم وفوع حديث من آيا ب كه (سيدنا) عيلى عليها زمين من

چالیس سال رہیں گے۔ دیکھے فقرہ سابقہ: m

كسي أيك صحيح ياحسن لذاته حديث مين به قطعاً موجود نهين كميسى بن مريم ياسيح موعود

(آسان سے) نازل نہیں ہوں گے، بلکہ اُمت میں بیدا ہوں گے۔!!!

اگرالیی کوئی حدیث کسی قادیانی کے پاس موجود ہے تو پیش کرے، ورنہ کفر وار تداد سے سچی اورواضح تو بہ کر کے سیحے العقیدہ مسلمان ہوجائے۔

## ختمِ نبوت کی احادیث ِصحِحہ پر قادیا نیوں کے حملے اوراُن کا جواب

الحمد لله ربّ العالمين والصّلوة والسّلام على محمد رسول الله عَلَيْ الله عَلَيْ مَعْلَيْكُمُ الله عَنْ أصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . أما بعد :

د نیادی اُمور میں جھوٹ بولنا اور خیانت کرنا گناہ کبیرہ ہے کیکن قرآن وحدیث پر جھوٹ بولنااور خیانت کرنامجر مخطیم اور کفرہے۔

ارشادِ بارى تعالى ہے: ﴿ إِنَّمَا يَفْتُوى الْكَلِابَ الَّلِالِيْنَ لَا يُوْمِنُونَ بِالْيَ اللَّهِ عَ وَ أُولَيْكَ هُمُ الْكَلِيرُونَ ﴾ جموث توصرف وه لوگ بولتے بيں جوالله كي آيات برايمان نہيں لاتے اور يبي لوگ جموٹے بيں۔ (انحل: ١٠٥)

ابوالعطاء الله دتا جالنده حرى قاديانى كى كتاب: "القول المبين في تفسير خاتم النبيين " على بين (٢٠) خيانتي باحواله اور ده في خرمت بين، بيده خيانتي بين جن كا جالندهرى نے بى متافظ كم كا حاديث مباركہ كے بارے ميں ارتكاب كيا اور مسلمانوں كودهو كا دينے كى كوشش كى تقى:

١) سنن التر ذى (٢٢٧١) اور منداحمد (٣١٧٢ ٢٣٥٢) وغير بها ميں سيدنا انس بن ما لك والته التر تن الد سالة و النبوة قد بن ما لك والته تنظ عندى و لا نبى . )) بي شك رسالت اور نبوت منقطع (يعنى خم) انقطعت فلا رسول بعدى و لا نبى . )) بي شك رسالت اور نبوت منقطع (يعنى خم) بوگى، پس مير بي بعدندكوئى رسول به اور ندكوئى نبى الح

"هذا حديث صحيح غريب من هذا الوجه من حديث المختاربن فلفل" (تلى نوموره ١٣٩/ب. تخة الاحزى ٢٣٨/٣) حاکم اور ذہبی دونوں نے اس حدیث کو (امام)مسلم کی شرط پر سیجے قرار دیا۔

( ديكھئے المتدرك ١٩١٨ ٣٩٥ ١٤٨٥ ولخيمه )

ہمار ے علم کے مطابق زمانہ تدوینِ حدیث کے محدثین کرام میں سے کی نے بھی اس حدیث کو ضعیف قرار نہیں دیا مگر اللہ دتا جالند هری نے اس پر جرح کرتے ہوئے لکھا ہے: "جواب نمبرا: ۔ بیروایت ضعیف ہے کیونکہ اس کے چاروں راوی (۱) حسن بن مجموعنہ (۲) عفان بن مسلم (۳) عبدالواحد بن زیاد (۴) الحقار بن قلفل ضعیف ہیں ۔ گویا سوائے حضرت انس کے شروع سے لیکرآ خرتک تمام سلسلہ واساد ضعیف راویوں پر مشتمل ہے۔ حضرت انس محموعنہ کے شروع سے لیکرآ خرتک تمام سلسلہ واساد ضعیف راویوں پر مشتمل ہے۔ حسن بن مجموعنہ کے متعلق علامہ ذہبی لکھتے ہیں:۔

" ضعفه ابن قانع وقال الدارقطني تكلموا فيه "

(میزان الاعتدال زیزام الحن بن محمد بن عبر جلد ۲ مس دار الفکر العربی)

یعنی ابن قانع کہتے ہیں کہ حسن بن محمد ضعیف تھا۔ دار قطنی کہتے ہیں کہ محدثین کے نزدیک
اس راوی کی صحت کے بارے میں کلام ہے۔' (القول المین فی تغییر خاتم انہیں میں ۹۵)

جواب الجواب: سنن الترفذی کی روایت میں حسن بن محمد بن عبر نہیں بلکہ الحسن بن محمد
الزعفر انی ہیں۔ (دیکھئے سنن الترفذی کے عام نیخ ادر تحفۃ الاحوزی ۲۳۸۸)

الحسن بن محمد بین العداری الزعفہ الذیل کے عام نیخ ادر تحفۃ الاحوزی ۲۳۸۸۳)

الحن بن محمد بن الصباح الزعفرانی امام عفان بن مسلم کے شاگرداور امام ترندی کے استاذ تھے۔ د کیھئے تہذیب الکمال للمزی (۱۲٬۲۲)

انھیں نسائی، ابن حبان، ابوالحسین ابن المنادی، ابن ابی حاتم الرازی اور ابن عبد البر وغیر جم نے ثقة قرار دیا اور حافظ ابن حجر العسقلانی نے کہا: ''لقة '' (تقریب المجندیب المحدیث ، حافظ ذہبی نے اُن کی بہت تعریف کی اور فرمایا: ''و کان مقدمًا فی الفقه و المحدیث ، علی الله القدر ثقه ہے ...

(سيراعلام النبلاء ١١٧٣/٢١٣)

ائیے ثقہ جلیل القدرامام کوقادیانی کا دوسرے راوی حسن بن محمد بن عبرے بدل کر ابن

عنر پر جرح نقل کردیٹا اُس کی بہت بڑی خیانت کی دکیل ہے۔

امام ترفدی کے استاذ حسن بن مجمد الزعفر انی رحمہ اللہ پر قادیانی کی جرح کا مطلب سے کہ اُس کے علاوہ کسی اور راوی نے اس حدیث کو بیان نہیں کیا تھا، حالانکہ یہی حدیث امام احمد بن حنبل اور انحسین بن الفضل دونوں نے عفان بن مسلم سے بیان کی ہے۔ دیکھتے مسندا حمد (۳۲۹/۲ دوسرانے ۱۳۲۲/۳ ت۱۳۸۲) اور اتحاف الممرہ لا بن حجر (۳۲۹/۲ تا ۱۳۸۲) اور اتحاف الممرہ لا بن حجر (۳۲۹/۲ تا ۱۸۰۹)

لہذابہ جالند هري كي دوسري خيانت ہے۔

٣) جالندهري قادياني نے اى صديث يرجرح كرتے ہوئے مزيد كھاہے:

''ای طرح دوسرے راوی عفان بن مسلم کے متعلق ابوخیثمہ کہتے ہیں''انکسو نیا عضان'' (میزان الاعتدال زیر نام عفان بن مسلم جسم سا ۲۰ دارالفکر العربی ) کہ ہم اس راوی کو قابل قبول نہیں سیجھتے۔'' (القول آمہین ص۵۱)

ا معفان كم بارك مين حافظ ذهبي في ميزان الاعتدال كم فدكوره مقام يرلكها به: "و قد قال أبو خيشمة : أنكرنا عفان قبل موته بأيام . قلت : هذا التغير هو من تغيّر مرض الموت و ما ضرّه كأنه ما حدّث فيه بخطأ . "

ابوضیمہ نے کہا: ہم نے عفان کی موت سے پچھون پہلے اُن پرا نکار کیا۔ (بعنی اُن کی حالت کو بدلا ہوا پایا۔) میں ( ذہبی ) نے کہا: یہ تغیر ( تبدیلی ) مرضِ موت کا تغیر ہے، جس نے انھیں نقصان نہیں پہنچایا کیونکہ اس حالت میں انھوں نے کوئی غلط روایت بیان نہیں کی۔

(ميزان الاعتدال ج ٣ص٨٨، دوسرانسخه ج ٥٥٣٠)

حافظ ذہبی نے توامام عفان کا دفاع کیا کہ مرض الموت کی حالت تغیر میں اُنھوں نے کوئی غلط روایت بیان نہیں کی جبکہ قادیانی نے خیانت کرتے ہوئے میزان کے حوالے کو جرح میں بدل دیااور کتر بیونت کرتے ہوئے آ دھا حوالہ لکھ کر باتی ہے آٹکھیں بند کرلیں۔ امام عفان بن مسلم بن عبداللہ الصفار رحمہ اللہ کی بیان کردہ احادیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہیں اور انھیں ابو حاتم الرازی ، ابن سعد ، ابن حبان ادر یعتوب بن شیبہ وغیر ہم نے ثقة قرار دیا۔ دیکھئے تہذیب الکمال (۹۸۵۔ ۱۹۰مع الحواثی ) ،

امام حسن بن محمد الزعفرانی نے امام احمد بن صنبل سے ایک حدیث کے بارے میں پو چھا: اس حدیث میں کس نے عفان کی متابعت کی ہے؟ تو امام احمد بن صنبل رحمہ اللہ نے فر مایا: کیا عفان کو کسی متابعت کی ضرورت ہے؟ (تاریخ بنداد ۲۲ اور ۲۷ ت ۱۷۵ وسندہ صحح)

جالندهری قادیانی نے لکھاہے:

'' تیسرےراوی عبدالواحد بن زیاد کے متعلق لکھاہے'' قال یعنی لیس بشی ءِ '' (میزان الاعتدال جلد ۳۵۳ س ۲۵۳ زیر نام عبدالواحد بن زیاد دارالفکر العربی ) که کئی کہتے ہیں کہ بیداوی کسی کام کانہیں ہے۔'' (القول آمبین ص۵۷)

عرض ہے کہ ای ندکورہ مقام پر حافظ ذہبی نے لکھا ہے '' و روی عشمہ ان ایت المحت عن یحیی : ثقة ''اورعثمان (بن سعیدالداری ) نے یجی (بن معین ) سے یہ بھی روایت کیا کہ (عبدالواحد بن زیاد ) ثقہ ہیں۔ (بیزان الاعتدال ۲۲م ۲۵۲ ، دور انسخ جمع ۴۲۳)

اس توثیق کو قادیانی نے چھپا کر خیانت کا ارتکاب کیا ہے اور اُن لوگوں کی یاد تا زہ کر دی ہے جنھیں بندراورخنز پر بنادیا گیا تھا۔

جب انک ہی راوی کے بارے میں ایک ہی محدث سے جرح اور تعدیل ثابت ہوتو اس کے تین حل ہیں:

اول: جرح اور تعدیل با ہم نکرا کر دونوں ساقط ہیں لہذا دوسرے محدثین کی طرف رجوع ا کیا جائے گا۔

دوم: جرح اور تعدیل میں سے جو بھی جہور محدثین کی تحقیق اور گواہیوں کے موافق ہوگی اُسے قبول کیا جائے گا۔

سوم: خاص اور عام کی تفصیل تلاش کر کے تطبیق دی جائے گی۔

عبدالواحد بن زیادالبصری رحمه الله صحح بخاری اور صحح مسلم وغیر بها کے راوی تھے اور

انھیں ابن سعد ، ابوزر عدالرازی ، ابوحاتم الرازی اور ابن حبان وغیر ہم جمہور محدثین نے ثقہ قرار دیا ہے لہٰذا اُن پریہاں جرح باطل اور مردود ہے۔

ا جالندهری قادیانی کی جرح سے پیظام ہوتا ہے کہاس صدیث کوعبدالواحد بن زیاد کے علاوہ کی دوسرے راوی نے مختار بن فلفل سے بیان نہیں کیا تھا، حالا نکدیمی حدیث اس مفہوم اور الفاظ کے معمولی اختلاف کے ساتھ امام عبدالله بن ادر لیس رحمہ الله نے بھی مختار بن فلفل سے بیان کی ہے۔ د کیھئے مصنف ابن ابی شیبہ (۱۱ ر۵۳ ۲ ۸۵۳ ۲۵ ۵ مدوسرانی معملی ( ۵۳۸ ۲۳ ۲ ۵ ۵۳۲ ۲۳ ۲ ۵ ۵۳۲) مند ابی یعلیٰ ( ۵۲۸ ۲۳ ۲ ۵ ۵۳۲) مند ابی یعلیٰ ( ۵۲۸ ۲۳ ۲ ۵ ۵۳۷) الا مالی لابن بشران (۲۲۳ یا ۲۲۳)

صیفین کے بنیادی راوی امام عبدالله بن اوریس بن یزید بن عبدالرحمٰن الاودی الکوفی کے بارے میں حافظ ابن حجر نے فرمایا:''فقة فقیه عابد''(تقریب العبدیں: ۲۲۰۷) معلوم ہوا کہ عبدالواحد بن زیاد پراس روایت میں اعتراض کرتا سرے سے باطل اور خیانت ہے۔

۲) مختار بن فلفل القرش المحزوى رحمه الله ( ثقة تابعی ) كے بارے میں جالند هری نے لکھا
 ہے:

"ای طرح چوتے راوی مختار بن فلفل کے متعلق کھا ہے" بہ خطبیء کئیسراً تکلم فیده سلیمان فعدہ وفی روایات المناکیر عن انس "(تہذیب المہذیب بسلام اسلامان فعدہ وفی روایات المناکیر عن انس "(تہذیب المہذیب المہذا میں اکر غلطی کرتا تھا۔ سلیمان نے کہا ہے کہ بیراوی حضرت انس سے نا قائل قبول روایات بیان کرنے والوں میں سے ہے۔ چنانچ روایت زیر بحث بھی اس راوی نے انس سے بی روایت کی ہے المبدا محدثین کے زد کی بیروایت قابل انکار ہے اور جمت نہیں۔" (القول المبدن م ۲۵۔۵۵) المبدا محدث قد وصدوق قرار دیا، جس کی تفصیل المجواب: مختار بن فلفل رحمداللہ کو جمہور محدثین نے تقد وصدوق قرار دیا، جس کی تفصیل درج ذیل ہے:

ا: ابوخالدالدقاق بزید بن البیتم بن طهمان البادی نے کہا: "سمعت یحیی و ذکر له حدیث المسختار بن فلفل الذي یووی عن أنس بن مالك فی النبیذ فقال:
 مختساد نقة . "میں نے کی (بن معین) سے سا، اور اُن كسامنے عتار بن فلفل كی صدیث كا ذكر كیا گیا ، جووه انس بن ما لك (طابقی ) سے نبیذ كے بارے میں روایت كرتے مدیث كا ذكر كیا گیا ، جووه انس بن ما لك (طابقی ) سے نبیذ كے بارے میں روایت كرتے متے ، تو انھول نے فرمایا: عتار اُن فلفل ثقة بیں۔
 اورا مام يجی بن سعین نے فرمایا: عتار بن فلفل ثقة بیں۔

( كمّاب الجرح والتعديل لا بن الي حاتم ٨ر٥ ٣١ وسنده هيج )

۲: امام احمد بن خبل نے مختار بن فلفل کے بارے میں فرمایا: "لا اعلم ب بات ، لا اعلم ایس کوئی حرج نہیں ہے ، العلم الا حیدوا ... "میرے لم کے مطابق اُس (کی روایت) میں کوئی حرج نہیں ہے ، میں اُس کے بارے میں صرف خیر ہی جانتا ہوں ...

(كتاب العلل ومعرفة الرجال جهم ٥٠ فقره: ٣٣٢١)

س: امام عبدالله بن اورلی الکوفی نے فرمایا: "سمعت مختار بن فلفل و کان من خیار المسلمین یحدان و عیناه تهملان . "میں نے مخار بن فلفل سے سا، اوروه بہترین مسلمانوں میں سے تھے، وہ ہمیں حدیث ساتے اور اُن کی آگھوں ہے آنو بہہ رہے ہوتے تھے۔ (کاب العلل ومعرفة الرجال جسم ۱۵۰۴ در ندوس)
۲ امام ابوالحن العجلی نے فرمایا: "کوفی تابعی ثقة "

(معرفة الثقات/الآرخ٢١٤/٢٦ =١١٩٣)

۵: امام یعقوب بن سفیان الفاری نے مختار بن فلفل کے بارے میں فرمایا:

أوهو ثقة كوفي " (كتاب المرنة والتاريخ ١٥١٦)

۲: محمد بن عبدالله بن عمار الموسلى في فرمايا: "السمنت البن فلفل ثقة ، روى عنه المخلق " (تاريخ دست لا بن عما کرج ۲۰ م ۱۳۲۱، وسند المجه)

عافظ الوحفص عمر بن شابين نے كها: "والمختار بن فلفل الذي يروي عن

أنسس بن مسالك ثقة ''اورمخار بن فلفل جوانس بن مالك سروايت كرتے تھ، ثقد جيں۔ (تاريخ اساء اثقات: ١٣٩٥)

۸: مختار بن فلفل کی سیدنا الس بن ما لک دانشن سے روایت کے بارے میں امام تر مذی نے فریایا: "هذا حدیث حسن صحیح"

(ح٣٥٢- كتاب تغيير القرآن باب ومن سورة: لم يكن )

9: ابومحد حسین بن مسعود البغوى في عقارى انس دانية سے روايت كے بارے ميل كها:

"هذا حديث صحيح" (ثرة الناره ٥٥٩٥٥)

نيز د كيھے الانوار في شائل النبي المخارللبغوي (٦٥)

ا: سیدناانس دانشن سے عتاری روایت کے بارے میں حاکم نیشا بوری نے فرمایا:

"هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه " (المعررك٥١٤٦٥)

ا: حافظ ذہبی نے مختار بن فلفل کی سیدنا انس بٹائٹنؤ سے روایت کو دھیچے '' کہا۔

(تلخيص المعدرك اركاح ٢٢١٠)

اور فرمایا: "ثقة "(الكاشف ١١٦٠١ تـ ٥٣٢٨)

۱۱: امام ابن خزیمہ نے مختار عن انس کی روایات کو سیح ابن خزیمہ میں بیان کر کے کوئی جرح نہیں کی لہذا ابن خزیمہ کے خزد کی انس ڈالٹیئا سے مختار بن فلفل کی روایات سیح ہیں۔
د کی مصلے کے ابن خزیمہ (۱۲۰۲،۱۲۱۵،۱۲۰۲)

ان ابوعوانه الاسفرائن نع مختار بن فلفل سے محمل البعوانه میں روایات بیان کیس مثلاً د کیمیئے جام ۸ ( ح ۱۷۸) جام ۱۰ ( ۲۳۲ ) جام ۱۵۸ ( ج ۳۱۲ )...

۱۴٪ حافظ ضیاءالمقدی نے اپنی مشہور کتاب الحقارہ میں مختار بن فلفل کی روایات درج کیس اور کوئی جرح نہیں کی ، جواُن کی طرف سے مختار کی توثیق ہے۔

و كهية الا حاديث المختاره (ج ياص ٢٠٠١ ـ ٢٠١ ح ١٩٣١ / ٢٩٣٥)

10: امام سلم نے مخار بن فلفل کی سیدنا انس والفنظ سے بہت می روایتوں کو سیح مسلم میں

درج كيالعني أنهين صحيح قرارديا ـ

د كيفي مسلم (ح٢١ [ترقيم دارالسلام:٣٥١]١٩١[٣٨٣]٠٠٠،[١٩٩]...)

۱۲: حافظ ابن الملقن نے مخارعن انس والی روایت کے بارے یس کہا: 'هذا المحدیث صحیح .. '' (البدرالریم ۲۹۳)

21: قارى ابوالخير محد بن محد الدمشقى عرف ابن الجزرى في الى سند سے الحقار بن فلفل عن انس بن ما لك الله يوالى روايت بيان كر كفر مايا: "هذا حديث صحيح ... "

(النشر في القراءات العشر ج اص ١٩٦ المع وارالكتاب العربي، بيروت لبنان)

۱۸: احمد بن الى بكر بن اساعيل البوصيري (متوفى ۸۴۰ هه) نے مختار عن انس والی روايت

ك بار عين كها: "هذا إسناد صحيح " (اتحاف الخيرة المرة ع٥٥ ٢٥٨ ٥١١٩٥)

و كيص الاحسان (١٢١٠ [دوسرانسخ : ١٢٣٣] ١٩٨٧ [١٨٩١])

معلوم ہوا کہ ما فظائن حبان کی جرح منسوخ یا ساقط ہے، جیسا کہ آ عج آر ہاہے۔

ان شاءالله

۴۰: مختار بن فلفل نے سیدنا انس ڈالٹیئؤ سے ایک روایت بیان کی ،جس کے بارے میں

مافظ ابن جرن فرمايا: "اخرجه ابن ابي شيبة بسند صحيح "

اسے ابن الی شیبہ نے سیح سند سے روایت کیا ہے۔

(فق الباري ج ۱۰ م ۴۸ تحت ح ۵۵۸۸ ۱۹۰۵ با با ماه فی اُن الخر ما خامر انتقل من الشراب ) عظمه مدرسته تنتی سر مدرستان به لغیز کر مدرستان می این استان استا

اس عظیم الثان تو يق كمقابلي مي بعض كى جرح كاجائزه درج ذيل ب:

لله حافظ ابن حبان کا'' بعطی کثیراً ''کہنا خودان کی توثیق اور تھے سے معارض ہونے کی وجہ سے ساقط یامنسوخ ہے۔

🖈 حافظ ابن جركا "صدوق له أوهام "كبناشديد جرح نبيس بلكه ايبارادى أن ك

نز دیکے حسن الحدیث ہوتا ہے اور دوسرے بیر کہ اُن کی جرح خود اُن کی تھیجے سے معارض ہو کر ساقط ہے۔

فا كده: جبايك عالم كے دومتضادا قوال ہوں اور اُن ميں تطبيق وتو فيق ممكن نہ ہوتو دونوں ساقط ہوجاتے ہیں۔

د کیمئے میزان الاعتدال (ج۲ص۵۵ ترجمة: عبدالرحمٰن بن ثابت بن الصامت)

ابوالفضل السلیمانی کی جرح دووجہ سے مردود ہے:

اول: يهجهورى توثيق وهمي اورتوثيق خاص كے خلاف ہے۔

دوم: حافظا بن حجر سے سلیمانی تک صحیح متصل سندنا معلوم ہے۔

خلاصہ یہ کہ مختار بن فلفل ثقہ وصدوق تھے اور سیدنا انس دلائٹوئؤ سے اُن کی بیان کردہ صحیح ہوتی ہے لئائرا اُن پر قادیا نیوں کی جرح مردود ہے۔

اس تفصیل ہے معلوم ہوا کہ صرف ایک حدیث پر جرح کرنے میں اللہ دتا جالند هری قادیانی نے چھ (۲) خیانتیں کی ہیں۔

امام بخاری اورامام سلم نے عبداللہ بن وینارعن الی صالح عن الی بریرہ روائٹو کی سند سے بیان کیا کر رسول اللہ سکا الی نے فر مایا: (( إن مثلی و مثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنی بیتا فاحسنه و أجمله إلا موضع لبنة من زاویة فجعل الناس یطوفون به و یعجبون له ویقولون: هلا و ضعت هذه اللبنة ؟ )) قال: (( فانا اللبنة و أنا خاتم النبیین .)) میری اور جھسے پہلے انبیاء کی مثال اُس آ دی کی طرح ہے جو حسین وجمیل گر بنائے ، سوائے ایک طرف کی ایک اینٹ کے ، پھرلوگ اس کارد کے میں اور تجب کرتے ہوئے کہیں: بیاینٹ کیوں نہیں رکھی گئی؟

آپ نے فر مایا: پس میں وہ ایند ہوں اور میں خاتم النمین (آخری نی) ہوں۔

(ميح بزاري: ٣٥٣٥ ميح مسلم: ٢٢٨ ٢/٢٢ ، دارالسلام: ٥٩١١)

الصحيح مديث يرجرح كرت بوئ الله دتا جالندهرى فلكماب:

عبدالله بن دینار ندکورکوامام احمد بن حنبل ، ابن معین ، ابو زرعه الرازی ، ابو حاتم الرازی مجمد بن سعداور عجل وغیر ہم نے ثقہ کہا۔

(تهذيبالتهذيب ٥٥ ٤١ ١٠ دومرانس ٥٥ ٢٠١)

ان جمهور محدثین کے مقالبے میں محدث عقیلی کی جرح مردود ہے۔

حافظ ذہبی نے عبداللہ بن دینار کے بارے میں فرمایا: ''أحد الأنمة الأثبات '' ووثقداما موں میں سے ایک تھے۔ (میزان الاعتدال جمس سے ایک تھے۔

حافظ ذہبی نے ''صبح '' کے ساتھ اپنے نزدیک اُن کی تو یُق کورائ اور جرح کومردود قرار دے کر فرمایا: 'فلا یلتفت إلی فعل العقیلی فإن عبد الله حجة بالإجماع ... '' پی عقیلی کی حرکت کی طرف توجہ نہیں کرنی چاہئے کیونکہ عبداللہ بالا جماع (روایت ِ حدیث میں) جمت ہیں۔ (بیزان الامتدال ج می ۲۵ سے ۲۹۷)

♦) ابوصالح کے بارے میں قادیانی نے عجیب حرکت کی۔ سنن ترندی اور سنن ابن ماجہ وغیر ہما کے ایک ضعیف راوی ابوصالح الخوزی پر جرح نقل کردی ، حالا نکہ ہماری بیان کردہ صدیم میں الخوزی راوی نہیں بلکہ ابوصالح السمان ہیں۔

دیکھے مسلم (ترقیم دارالسلام: ۵۹۱۱) اور مسندالا مام احمد (۲۶ ص ۳۹۸ ح ۱۹۲۷)
ابوصالح السمان ذکوان الزیات ثقه ثبت تھے۔ دیکھے تقریب المتہذیب (۱۸۴۱)
ثقدراوی کو ضعیف سے بدل دینا بہت بری خیانت ہے اور یہ بھی یا در ہے کہ سیدنا ابو ہر رہ الافتان سے بدروایت ابوصالح کے علاوہ دوسرے راویوں نے بھی بیان کی ہے۔ مثلاً:

- (١) بهام بن منب (العجية العجية لعمام بن منه:٢، مجمسلم، دارالسلام: ٥٩١٠)
- (۲) عبدالرحمان بن برمزالاعرج (مج مسلم:۲۲۸۲، مندالحمیدی تقتی:۱۰۴۳، منداحمه ۱۳۳۷)
  - (۳) موی بن بیار (منداحرار۱۵۱وسده مج

یا درہے کہ یہی حدیث اس مفہوم کے ساتھ سیدنا ابو ہر رہ دلالٹیئے کے علاوہ درج ذیل صحابہ کرام رضی اللّٰعنہم اجمعین نے بھی بیان کی ہے:

- (۱) سيدناابوسعيدالخدري دالثني
  - (٢) سيدناجابر دالفنا

اس خدیث میں ذکر کردہ مثال کا بیمطلب ہے کے سیدنا محدر سول الله مَنَّ الْفِیْمُ آخری نی بیں اور آپ کے بعد کوئی نی پیدانہیں ہوگا لہٰذااس حدیث میں آپ کی جنگ نہیں بلک عزت اور شان ہے۔

اسیدناجیر بن طعم دانش سے روایت ہے کہ نی مَانْ فَیْم فرمایا: ((و أنا العاقب))
 اور میں عاقب (سب کے اخیر میں آنے والا) ہوں۔

(میح بخاری:۳۸۹۲،۳۵۳۲، میح مسلم:۳۳۵۳)

اس حدیث کے راوی امام معمر بن راشد نے فرمایا کہ بیس نے (امام) زہری سے
پوچھا:العاقب کے کہتے ہیں؟ اُنھول نے فرمایا: 'اللذي لیس بعدہ نبي ''جس کے بعد
کوئی نبی نہ ہو۔ (میچ مسلم تم دارالسلام: ١١٠٧)

اس مدیث پرجرح کرتے ہوئے قادیانی نے لکھاہے:

" بدروایت قابل جمت نہیں ۔ کیونکہ اس کا ایک راوی سفیان بن عینیہ ہے جس نے بدروایت زائل جست نہیں ہے جس نے بدروایت زہری سے لی ہے۔ دروایت زہری سے لی ہے۔ دروایت زہری ہے لیے۔ دروایت زہری ہے ان ہے۔ دروایت زہری ہے ان ہے۔ دروایت زہری ہے ان ہے۔ دروایت زہری ہے۔ دروایت نہیں ہے۔ دروایت نہیں ہے۔ دروایت نہیں ہے۔ دروایت نہیں ہے۔ دروایت ہے۔ دروا

" كان يدلس قال احمد يخطئ في نحو من عشرين حديثًا عن الزهرى عن يحل بن سعيد القطان قال اشهد ان سفيان بن عيينه اختلط سنة سبع و تسعين و مائة فمن سمع منه فيها فسماعه لاشئ "

(ميزان الاعتدال جلدام ١٥، زيرنام سفيان بن عينية دارالفكرالعربي)

یعنی بیراوی تدلیس کیا کرتا تھا۔امام احمد کہتے ہیں کہ زہری ہے قریباً ہیں روایات میں اس نے غلطی کی (بیعا قب والی روایت بھی اس نے زہری ہے لی ہے) یکی بن سعید کہتے ہیں کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ سفیان بن عینیہ کے حواس کواچے میں بجاندر ہے تھے۔ پس جس نے اس سال (یااس کے بعد) اس ہے روایت لی ہے وہ بے حقیقت ہے'

(القول المهين ص ٥٤ ـ ٥٨)

عرض ہے کہ مندالحمیدی (بحقیقی: ۵۵۵) وغیرہ میں سفیان بن عیبنہ رحمہ اللہ کے ساح کی تصریح موجود ہے لہذا یہاں تدلیس کا اعتراض باطل ہے۔

حافظ ذہبی نے ہتایا کہ غالب ظن یہ ہے کہ کتب ستہ کے مصنفین کے اساتذہ نے سفیان بن عیمینہ سے 192 ھے۔ سفیان بن عیمینہ سے 192 ھے۔ میں الاعتدال (۱۷/۱۷)

یعنی زہیر بن حرب، اسحاق بن ابراہیم عرف ابن راہویہ اور حمیدی وغیرہم کا سفیان بن عیبینہ سے ساع اختلاط سے پہلے کا ہے لہذا یہاں اختلاط کا الزام مردود ہے۔

امام سفیان بن عیدند کے علاوہ یہی حدیث درج ذیل رادیوں نے بھی امام زہری ہے

سی ہے:

(۱) شعیب بن الی حزه (می بغاری: ۲۸۹۲)

(۳) معمر بن راشد (صح مسلم، داراللام: ١١٠٤)

(۴) يونس بن يزيدالديلي (ميم مسلم، دارالسلام ٢١٠٦) وغير جم

لہذاامام سفیان بن عیینه پرقادیانی کااعتراض سرے سے مردود بلکہ خیانت ہے۔

• 1) الله دتا جالند هرى قاديانى ناكما ب:

"اس روایت کے دوسرے راوی زہری کے متعلق بھی لکھا ہے" کان یدلس فی النادر"

کہراوی مجھی جھی تدلیس بھی کرتا تھا۔ پس اس روایت میں بھی اس راوی نے از راہ تدلیس' و العاقب الذی لیس بعدہ نبی ''کالفاظ بڑھادئے''

(القول الميين ص٥٨)

عرض ہے کھیجے بخاری میں امام ابن شہاب الر ہری کی اس حدیث میں ساع کی تصریح موجود ہے۔ (کتاب النفیر ، سورة الفف ح ۸۹۹ )

لبذا يهال تدليس كااعتراض مردود ب\_

دوسرے بیکن والعاقب الذی لیس بعدہ نبی " کین العاقب اسے کہتے ہیں جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو، کے الفاظ امام زہری نے ایک سوال کے جواب میں صدیث کی تشریح بعد میں آنے والے تمام لوگوں کے مقابلے میں رائج ہے بلکہ بیتشریح قرآن وحدیث کی موافقت اور سلف صالحین کے متفقہ فہم ہونے کی وجہ سے جمت ہے۔

١١) ايك مديث من آيا به كرسول الله مَالَ اللهُ مَالَ اللهُ مَالَ اللهُ مَالِيّ اللهُ اللهُ اللهُ مَالَ اللهُ مَالَ اللهُ مَالَ اللهُ مَالِيّ اللهُ مَاللهُ مَاللهُ مَاللهُ مَا اللهُ مَاللهُ مَاللهُ مَا اللهُ مَاللهُ مَا اللهُ مَاللهُ مَاللهُ مَاللهُ مَا اللهُ مَاللهُ مَا مَاللهُ مَا مَاللهُ مَاللهُ مَاللهُ مَاللهُ مَا مَاللهُ مَا مَاللهُ مَاللهُ مَاللهُ مَاللهُ مَاللهُ مَاللهُ مَاللهُ مَاللهُ مَاللهُ مَا مَاللهُ مَاللهُ مَاللهُ مَاللهُ مَا مَاللهُ مَاللهُ مَا مَاللهُ مَاللهُ مَاللهُ مَاللهُ مَاللهُ مَا مَاللهُ مَاللهُ مَاللهُ مَاللهُ مَاللهُ مَاللهُ مَاللهُ مَا مَاللهُ مَا مُلّمُ مَاللهُ مَالهُ مَاللهُ مَاللهُ مَاللهُ مَاللهُ مَاللهُ مَاللهُ مَاللهُ مَاللهُ مَاللهُ مَا مُلّمُ مَاللهُ مَاللهُ مَاللهُ مَا مُلّمُ مَا مُعَالِمُ مَاللهُ مَاللهُ مَا مُعَلّمُ مَا مُعَلّمُ مَا مُعَلّمُ مَاللهُ مَاللهُ مَاللهُ مَا مُعَلّمُ مَا مُعَلّمُ مَا مُعَلّمُ مَاللهُ مَا مُعَلّمُ مَاللهُ مَاللهُ مَاللهُ مَا مُعَالِمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلّمُ مُلْكُمُ مُلْكُم

اس حدیث کوسنن ابن ماجہ سے نقل کر کے قادیانی نے دوراویوں عبدالرحمٰن بن محمد المحاربی اوراساعیل بن رافع ابورافع پر جرح کی ہے۔ دیکھیے القول المبین (ص۵۹)

عرض بكامام ابوبكراحد بن عمروبن الى عاصم رحمه الله (متوفى ١٨٧ه ) فرمايا:

 ویا...آپ نے فرمایا: اور میں آخری نی موں اور تم آخری اُمت مو۔

(كتاب السندلا بن الي عاصم: ٣٩١ وسنده مجع ، دوسر انسخه: ٥٠٠٠)

اس حديث كى سندحسن لذائه باورراويول كالمخصر تذكره درج ذيل ب:

- (۱) ابوعميرالنحاس: ثقة فاضل (تقريب البنديب:۵۳۲۱)
- - (m) يجي بن الي عمر والسيباني: ثقة إلى (تقريب الجذيب: ٢١١٧)
- (۳) عمرو بن عبدالله کوامام عجلی اور حافظ ابن حبان وغیر ہمانے ثقه اور سیح الحدیث قرار دیا ہے لہذاوہ ثقبہ تنے۔
  - (۵) ابوامامه دالنينُ مشهور صحالي تقے۔

ہماری اس روایت میں وہ راوی ہی نہیں جن پر قادیانی نے جرح کرر کھی ہے للبذا ہے جرح مردود ہے۔

ابوالزنادعبدالله بن ذكوان القرشى المدنى رحمه الله (تبع تابعى) كوامام احمد بن طبل،
 يكي بن معين اور ابوحاتم الرازى وغيرجم في تقدكها بلكه امام سفيان بن عيينه رحمه الله أضيس
 "أمير المؤمنين في الحديث " كمتم تصر

(كتاب الجرح والتعديل لابن الي حاتم ٥،٩٧٥ وسندوحسن)

امام رسید نے امام ابوالزناد پر ذاتی وشنی کی وجہ سے جرح کی تھی، جے قادیانی نے درج ذیل الفاظ میں نقل کیا ہے:

" ابوالزناد کے متعلق ربیعه کا قول ہے کہ 'لیس بیشیہ و لا رضی " (میزان الاعتدال جلد سامی الا متدال الاعتدال جلد سامی ۱۳۲ زیرنام عبدالله بن ذکوان دارالفکر العربی ) که بیراوی نه ثقه ہے اور نه پسندیده به بیروایت قابل استناد نبیس رہی۔ " (القول کمین م ۲۷)

عرض ہے کہ میزان الاعتدال کے ای مقام پر رسیدر حمد اللہ کے فدورہ تول کے فور أ

بعد حافظ ذہبی نے لکھا ہے: ''قلت: لا یُسمع قول رہیعة فیه فیانه کان بینهما عداوة ظاهرة. '' میں نے کہا: اُن کے بارے میں رہید کا قول قابل ساعت نہیں کیونکہ دونوں کے درمیان واضح دشمنی تھی۔ (بران الاعتدال جسم ۱۸۸ ست ۳۳۰، دور اُنٹر جسم ۹۵)

ندکورہ مقام پر حافظ ذہبی کے ضروری تبعرے کو چھپانا خیانت اور ایک دو کے شاذ اقوال کوجمہور کے مقابلے میں پیش کرنا ہاطل ومردود ہے۔

18) سيدنا ثوبان رفائق كربيان كرده الكصيح صديث من آيا بكرسول الله مَالَيْقِلَم نے فرايا: (( لا تقوم الساعة حتى تسلحق قبائل من أمتى بالمشركين و حتى يعبدوا الأوثان و إنه سيكون في أمتى ثلاثون كذابون كلهم يزعم أنه نبي و أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي . )) قيامت أس وقت تك قائم نبيل بوگى جب تك أما خاتم النبيين لا نبي بعدي . )) قيامت أس وقت تك قائم نبيل بوگى جب تك ميرى أمت كے كھ قبائل مشركول كے ساتھ الله نه جائيل اور حي كرو أوثان ( بتول ) كى عبادت كريں گے۔

اورمیری اُمت میں تمیں (۳۰) کذاب ہوں مے جن ہیں سے ہرایک بید عولیٰ کرے گاکہ وہ نی ہےاور (یادر کھو) میں خاتم النہین ہوں میرے بعد کوئی نی نہیں ہے۔

(سنن الترندی کتاب الملتن باب ماجاه لاتقوم الساعة حتی یخرج کذابون ۱۲۱۶ وقال: حدا صدید مسیح) اس صدیث کوحافظ ابن حبان نے اپنی صیح میں درج کیا ہے لیتنی اسے صیح قر اردیا ہے۔ (الاحمان فی تقریب صیح ابن حبان: ۱۹۴۳، دوسر انسخ: ۲۲۳۸)

ال مجم مديث يرجرح كرت موك الله دتا قادياني فلكماب:

"(ب) تمين دجالول والى حديث كوتر فذى في جس طريقة سي نقل كيا جاس كو اسناديل ابوقلا بداورتو بان دوراوى نا قابل اعتبار بين ابوقلا به في تعلق تو لكها به كد ليس ابو قلابة من فقهاء التابعين وهو عند الناس معدود في البله انه مدلس عمن لحقهم و عسمن لم يلحقهم "(ميزان الاعتدال زينام عبد الله بن زيد بن عمروالجرى البصرى دار الفكر العربي من تبذيب المتهذيب المتهذيب عبده م 190عبد التواب اكيدى ماتان ) كدا بوقلاب

فقہاء میں سے ندتھا بلکہ وہ ابلہ مشہور تھا اور جواسے ملااس کے بارے میں جوا سے نہیں ملااس کے بارے میں وہ تدلیس کیا کرتا تھا۔'' (القول اُمہین ص٧٧)

امام ابوقلا به عبدالله بن زیدالجرمی کوابن سعد ،عجلی اور ابن حبان ( ذکره فی کتاب الثقات ٢٠٥) وغيرتم ف تقد قرار ديا بلكه حافظ ابن عبد البرف فرمايا: " أجمعوا على أنه من ثقات العلماء "الراجماع بكروه تقرعلاء مس سي بير - كاب الاستغاء في معرفة المشبورين من حملة العلم بالكني لا بن عبدالبرا ر ٩٥ ٨ - ٩٩ ٨ ت ٩٠ ، واللفظ له ، كمّاب الاستفتاء في اساء المشهورين بالكني من حملة الحديث، تاليف ابن عبدالبر تنخيص مجر بن ابي الفتح أبعلي ،معوّره من الخطوط ص٩٣) اس اجماع کے مقالبے میں ابن النین شارح ابخاری (متوفی ۲۱۱ه) نے بغیرسند کے ایمی وفات سے دوسوآ ٹھ ( ۲۰۸) سال پہلے فوت ہوجانے والے ابوالحن علی بن محمد القابی (متوفی ۲۰۱۳ ه) سے جوجرح (بلکه وه البه مشهور تھا) نقل کی ہے، دووجہ سے مردود ہے:

اول: بيب بسند مونى كى وجد عنابت نبيس بالبذام دود بـ

دوم: امام ابوقلابك شاكردر شيدامام الوب السختياني رحمدالله فرمايا:

'' كان والله أبو قلابة من الفقهاء ذوى الألباب . ''

الله كي تسم البوقلاب عقل مندفقهاء ميس سے تھے۔ (كتاب الجرح والتعديل ٥٨/٥ وسنده ميح) تنعبیه: ابن النین کی مٰدکورہ بے سند جرح میزان الاعتدال میں نہیں ملی لہٰذا اس سلسلے میں میزان کاحوالہ دہم وغلط ہے۔

ر ہا ابوقلا ہے کی روایت پر حافظ ذہبی کی طرف ہے تدلیس کا اعتراض تو بید دو وجہ ہے مردودے:

حافظ ذہبی سے زیادہ بڑے امام اور متقدم محدث ابوحاتم الرازی نے ابوقلابہ ك بارے يس قرمايا: "لا يعرف له تدليس "اوران كاتدليس كرنامعروف (معلوم) نہیں ہے۔ ( کتاب الجرح والتعدیل ۵۸۸۵)

ووم: مانظزامي كابيكهناكـ ( إلا أنه يدلس عمن لحقهم و عمن لم يلحقهم . "

گروہ تدلیس کرتے تھے اُن ہے جن ہے اُن کی ملاقات ہو کی تھی اور اُن ہے (مجمی تدلیس کرتے تھے) جن ہے ملاقات نہیں ہوئی... (میزان الاعتدال ۲۲۸۳)

اس بات کی دلیل ہے کہ حافظ ذہبی تدلیس اور ارسال میں کوئی فرق نہیں کرتے تھے اور یہ اصولِ حدیث کے عام طالب علموں کو بھی معلوم ہے کہ تدلیس اور ارسال میں فرق ہے۔ جن سے ملاقات نہ ہو، اُن سے روایت مرسل ہوتی ہے، نہ کہ تدلیس والی روایت للبذا حافظ ذہبی کا ابوقلا بدر حمد اللہ پر تدلیس کا الزام غلط ہے۔

تنبیہ: سیدنا ثوبان و النفو کرجرح کا جواب متصل بعد آرہا ہے۔ دیکھے فقرہ نمبر ۱۳ اللہ متابیق کے استدنا ثوبان و النفو مولی رسول اللہ متابیق کی برجرح کرتے ہوئے کھا ہے: "ای طرح ثوبان کے متعلق از دی کا قول ہے کہ "یہ کیلمون فیسه "(میزان الاعتدال جلد اص ۳۷ زیرتام ثوبان دارالفکر العربی) کہ اس رادی کی صحت میں اہل علم کو کلام ہے۔" (القول المہن م ۱۷)

عرض ہے کہ جس توبان پر بقول از دی ( اہلِ علم کو ) کلام ہے، اس کا نام توبان بن سعید ہے جس سے ابوحاتم الرازی نے عبادان ( ایک شہر ) میں ۲۴۵ ہدیں حدیثیں کھی تھیں اور ابوزر عد ( الرازی ) نے فرمایا: 'لا بائس به ''اس کے ساتھ کوئی حرج نہیں ہے۔ و کیھے کسان المیز ان ( ج ۲ص ۸۵ ) اور کتاب الجرح والتعدیل ( ج ۲ص ۲۰۰۹ )

ابوزرعدالرازی کے مقابلے میں ازدی (بذات خودضعیف و مجروح) کی جرح مردود ہے، تاہم عرض ہے کہ سنن ترفدی وغیرہ میں توبان (دالتین سے اس حدیث کے رادی ابواساء عمر دبن مرحد الرجی ہیں جوعبدالملک (بن مروان) کی حکومت کے زیانے میں فوت ہوگئے تھے۔ (دیکھئے تقریب اجذیب:۵۱۰)

عبدالملک بن مروان بن الحکم الاموی ۸۱ جری میں مراقعا، تو کیا قادیانی علم الکلام کے مطابق ابواساء الرجی اپنی وفات کے بعد دوبارہ زندہ ہو کر تیسری صدی جری لینی ۱۳۵ ھیں ایک محدث کے پاس پڑھنے کے لئے آگئے تھے؟!

حدیثِ ندکور میں از دی والا توبان بن سعیدراوی نہیں بلکہ ۵۴ ہجری میں فوت ہونے والے مشہور صحابی سیدنا توبان بن بُحِدُ والہاشی رفیاتی مولیٰ رسول الله سَلَّاتِیْتِم ہیں، جیسا کہ تہذیب الکمال اور کتب الاطراف وغیرہ سے صاف ظاہر ہے۔

منبید: سیدنا توبان والنیم رعبدالرحل خادم قادیانی نے بھی الله دتا والی جرح کی ہے که داردی کا قول ہے اسلامی کا مین اور کی کے کہ داردی کا قول ہے ... اس راوی کی صحت میں کلام ہے۔ '' (پاکٹ بکس ساس)

بیاس بات کی دلیل ہے کہ علم اساء الرجال اور علم حدیث سے قادیانی حضرات بالکل کورے اور جامل ہیں بلکہ صحابۂ کرام پر حملہ کرنے سے بھی نہیں پُو کتے ،مثلاً مرز اغلام احمہ قادیانی نے سیدنا ابو ہریرہ ڈولٹوئئ کے بارے میں اکھا ہے:

''اورمعلوم ہوتا ہے کہ بعض ایک دو کم سمجھ صحابہ کو جن کی درائیت عمدہ نہیں تھی۔عیسائیوں کے اقوال سنگر جواردگرد رہنے تھے۔ پہلے پچھ یہ خیال تھا کہ عیسیٰ آسان پر زندہ ہے جیسا کہ ابو ہریرہ جوغی تھااور درایت اچھی نہیں رکھتا تھالیکن جب حضرت ابو بکرنے…''

(قادياني:روماني فزائن ج١٩ص١٦-١٢٤)

اس عبارت میں مرزانے سیدنا ابو ہر برہ دلائٹیؤ کی تو ہیں کی ہے اور صحابہ کرام پر جھوٹ بولا ہے۔

تمام انبیاء کرام طینظم کی وفات کا جمونادعوی کرتے ہوئے مرز اغلام احمد نے لکھا ہے: د معلوم ہوتا ہے کہ اس اجماع سے پہلے جو تمام انبیاء کیبم السلام کی وفات پر ہوابعض نادان صحابی جن کو درایت سے پچھ حصہ نہ تھا وہ بھی اس عقیدہ سے بے خبر تھے کہ کل انبیاء فوت ہو چکے ہیں۔'' الح ( قادیانی روحانی خزائن جام ۲۸۵)

صحابہ کرام کوغمی ، نادان اور اسلامی عقیدے سے بے خبر کہنے والا بذات خود بردا کذاب اور د جال ہے۔

سیدنا ابو ہر برہ و دالنی کے بارے میں رسول الله مَا کَلَیْکُم نے فر مایا تھا: اے الله! اپنے اس بندے ( ابو ہر برہ ) اور اس کی ماں کومومنوں کامحبوب بنادے...الخ (میح سلم:۲۳۹۱) سیدنا ابو ہریرہ دلائی نے فرمایا: ہرمومن جومیرے بارے میں س لیتا ہے تو بغیرد کیمے ہی مجھ سے محبت کرتا ہے۔ (ابیناملخما)

سيدناعمر والله جن صحابه سے حديث يو چھتے تھان ميں ابو ہريره والله يك ستے۔

(د کیمیئے می بخاری:۵۹۳۲)

سیدتا ابو بکر الصدیق ڈائٹٹئے نے سیدنا ابو ہریرہ ڈائٹٹ کو ( جبۃ الوداع میں ) منادی کرنے والا مقرر کر کے بھیجا تھا۔ (میم بناری:۳۱۹)

ایسے جلیل القدر نقیہ مجتمد صحابی کو' ، غمی ، کم سمجھ ، نادان ادراچھی درایت ندر کھنے والا'' کہنے والاشخص بہت بڑا شیطان اور د جال ہے۔

اےاللہ! ہمارے دلوں کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی محبت سے بھردے اور اس میں مزیدا ضافہ فرما۔ آمین

فا كده: نبوت كا دعوى كرنے والے تميس كذابول والى حديث سيدنا ثوبان والنظر كے علاوه درج ذيل صحاب سے بھى ثابت ہے:

- (۱) سيدناابو مريره دلافني (محيح بخاري:٣٢٠٩)
- (۲) سيد تاسمره بن چندب الفيز (ميح ابن خزير: ۱۳۹۷، ميح ابن حبان ، الاحسان: ۲۸۳۵، وومرانو:
  ۲۸۵۲ و که الحام على شرط الشخين ار ۳۳۳ ح ۱۲۳۰، و وافقه الذهبي و سنده حسن ، ثعلبه بن عباد ليس بمحمول بل و ثقه ابن عزيمة والترمذي وابن حبان وغيرهم و أحطأ من ضعفه)
  - 10) جالندهرى نے لکھاہے:

"ر ندی کے دوسرے مربقہ میں عبدالرزاق بن عمام اور معمر بن راشد دوراوی ضعیف ہیں۔

عبدالرزاق بن هام توشیعه تقارقال النسائی فیه نظر ، قال العباس العنبری .. انه لکذاب والواقدی اصدق منه . کان عبدالوزاق کذاب یسبرق الحدیث " کذاب والواقدی اصدق منه . کان عبدالرزاق بن هام عبدالتواب اکیدی ملتان ) که نسانی کنزد یک وه قابل اعتبار میس اورعباس عبری کهته بین کدوه کذ اب تقااورواقدی سے بھی زیادہ جمونا تقاریفی کذاب تقااورواقدی سے بھی زیادہ جمونا تقاریفی کذاب تقااور واقدی

(القول أميين ص٧٤\_١٨)

امام عبدالرزاق بن هام الصنعانی الیمنی رحمه الله کوامام یجی بن معین ، مجلی ، یعقوب بن شیبه ، امام عبد الله به ا شیبه ، ابن حبان ، ابن شابین ، دارقطنی ، پیهتی اور جمهور محد ثین نے ثقه وصدوق قرار دیا۔ د کیمنے میری کتاب بختیقی ، اصلاحی اور علمی مقالات (جاص ۲۰۸۸۸)

جہور کے مقابلے میں عباس بن عبدالعظیم سے کذاب والی جو جرح مروی ہے (الضعفاء للعقبلی ۹۲ مروی ہے (الضعفاء للعقبلی ۹۲ مراہ ۱۰۱ الکامل لا بن عدی ۱۹۲۸ مروسرانسخد ۲۸ م ۵۳۸ ) اسے حافظ ابن حجر نے تہذیب التہذیب (۲۲ ص ۲۸۱) میں بغیر کی سند کے نقل کیا ہے ، عقبلی اور ابن عدی والی سند میں محمد بن احمد بن جما دالدولا بی بذات خود تول رائج میں ضعیف راوی ہے (و احسطا من زعم خلافه) لہذا ہے جرح عباس ندکورسے ثابت بی نہیں ہے۔

حدیث چوری کرنے والی جرح کا راوی ابوعبدالله البخی حسین بن محمہ بن خسر و بذاتِ خودضعیف تھالہٰذا میے جرح بھی غیر ثابت ومردود ہے۔

المَ اللِّي نِهُ مَايا: ' فيه نظر لمن كتب عنه بآخرةٍ ''

جس نے اُن سے آخر دور میں لکھا ہے اُس میں نظر ہے۔ (کتاب الفعفاء: ۳۷۹) یعنی اس جرح کا تعلق اختلاط سے ہے اور تر مذی والی روایت میں اختلاط کا نام ونشان نہیں، اسے عبد الرزاق سے محمود بن غیلان نے روایت کیا ہے۔

دلیل بیہے:

بغاری ادر مسلم نے محود سے عبدالرزاق کی روایات صیحیین میں بیان کیں اور کسی محدث نے محود عبدالرزاق کی روایات پرجرح نہیں گی۔

تمیں د جالوں والی روایت امام عبدالرزاق سے امام احمد بن عنبل نے بھی بیان کی۔ (دیکھیئے منداحم ۲۰۱۳ ح ۸۱۳۷)

اورمحدث أبناى ففر الماكر و معن سعع منه قبل الإختلاط احمد و إسحاق ابن راهويه و علي بن العداح في ابن راهويه و علي بن العديني و يعيى بن معين و وكيع بن الجراح في آخرين.. "أن كاختلاط سے پہلے احمد (بن خبل) اسحاق بن راہويه على بن المديني، يكي بن الجراح اوردوس كوكول في شاہر الح

(الكواكب العيرات في معرفة من اختلامن الرواة الثلاث لا بن الكيال ص٥٣)

لہذا یہاں اختلاط کا الزام سرے سے باطل ہے۔

تنبید: عبدالرزاق کی بیان کرده روایت أن کی پیدائش سے بہت عرصه پہلے لکھے جانے والے العجید الله مام بن مدبد (حسم میں معرب میں بعی موجود ہے۔والحمدالله

جمہور کے نزدیک ثقہ وصد وق راوی پرشیعہ وغیرہ کے الفاظ والی جرح بھی مردود ہوتی ہے۔ دیکھئے میری کتاب علمی مقالات (جام ۹ ۴۰۰ – ۱۱۱۷)

17) امام معمر بن راشد الازدی البصری الیمنی رحمه الله کوقاد یانی کاضعیف کهنا بھی باطل ہے۔ معمر بن راشد کوامام یجیٰ بن معین ، عجل ، یعقوب بن شیبه، نسائی ، ابن حبان اور جمهور محدثین نے ثقة وصد وق قرار دیا۔

و كيمية حافظ مرى كي كتاب: تهذيب الكمال (ج يص ١٨١ـ١٨٣)

بخاری اور مسلم نے معیمین کے اصول میں اُن سے حدیثیں بیان کیں لہٰذا یسے دادی پر بعض کی جرح مردود ہوتی ہے۔ ۱۷ عالند حری قادیانی نے کہا: "ان کے علاوہ سلیمان بن حرب اور محمد بن عیسیٰ بھی ضعیف ہیں۔سلیمان بن حرب کے متعلق خود ابوداؤد کہتے ہیں کہ بیراوی ایک حدیث کو پہلے ایک طرح بیان کرتا تھا لیکن جب بھی دوسری دفعہ ای حدیث کو بیان کرتا تھا تو پہلی سے عتلف ہوتی تھی اور خطیب کہتے ہیں کہ بیختص روایت کے الفاظ میں تبدیل کر دیا کرتا تھا۔" ( تہذیب التہذیب جلد مهم کے ۔ الفاظ میں تبدیل کر دیا کرتا تھا۔" ( تہذیب التہذیب جلد مهم کے۔ الفاظ میں تبدیل کردیا کرتا تھا۔" ( القول المین م ۱۸۷)

عرض ہے کہ محیمین کے بنیادی راوی امام سلیمان بن حرب البصر ی رحمہ اللہ کو یعقوب بن شیبہ، نسائی، ابن سعد، ابن حبان اور جمہور محدثین نے ثقه قر اردیا ہے۔

و يكفية تهذيب التهذيب (جماص ١٥٨)

اس تویش کوچمپا کرقاد یانی نے کمان حل کیاہ۔

امام سلیمان بن حرب پرامام ابوداود کی طرف منسوب جرح ابوعبید الآجری کی وجہ سے ٹابت نہیں ، وجہ یہ ہے کہ بیآ جری بذات خودمجہول تھا۔

خطیب بغدادی کاروایت بامعنیٰ والی جرح کرنادووجه سے مردود ب:

اول: یہ جمہور کی توثق کے خلاف ہے۔

دوم: روایت بالمعنی جرم نبیس بلکه جائز ہے، بشرطیکہ راوی ثقه وصدوق ہواوراس کی روایت میں کوئی علت قادحہ یا شذو فرایت نہ ہو۔ یا در ہے کہ اس روایت میں امام سلیمان بن حرب رحمہ الله منفر ذہبیں بلکہ دوسرے ثقہ راویوں نے بھی بھی روایت بیان کی ہے۔ دیکھے فقرہ: ۱۸ مشمید: محمد بن عیسی بن بن مجمد بن عیسی بن کی وصر اللہ کو ابو حاتم الرازی اور ابن حبان وغیر ہم نے ثقہ قرار دیا ہے اور میرے علم کے مطابق کی نے بھی اُن پر جرح نہیں کی لہٰذا اُنھیں ضعیف کہنا باطل اور مردود ہے۔

۱۹ قادیانی نے کہا: ''محربن عیسی کے متعلق خودا بوداؤد کہتے ہیں '' رہسا ید السس ''
 (تہذیب التہذیب جلد ۹ ص ۳۲۸ زیر نام محربن عیسیٰ عبدالتواب اکیڈمی ماتان)
 کہمی ہمی تدلیس کرلیا کرتا تھا۔'' (القول البین ص ۱۸)

عرض ہے کہ روایت ندکورہ میں ابوجعفر محربن عیسیٰ بن بحجے البغد ادی ابن الطباع نے
دوس ہے کہ کر ساع کی تصریح کردی ہے لبندایہاں تدلیس کا اعتراض کرنا خیانت ہے۔
دوسرے میر کہ بھی روایت امام حماد بن زید سے محمد بن عیسیٰ کے علاوہ درج ذیل
راویوں نے بھی بیان کی ہے:

- (١) سليمان بن حرب (سنن الي داود: ٣٢٥٢)
  - (۲) تنیه بن سعید (سنن زنری: ۲۲۱۹)
- (٣) مجاج بن منهال الانماطي (دلال النبية المبيني ١ ر٥١٤) وغير أم.
- 19) الله دتا قادیانی جالندهری نے لکھا ہے: "ابوداؤد کے دوسرے طریقہ بیس عبدالعزیز بن محمد الوری بن محمد العربین محمد العربین محمد العربین محمد العربین محمد العربین محمد العربین الحفظ "اور نسائی نے کہا ہے کہ "لیس بالقوی "(قوی نہیں) ابن سعد کے زدیک "کویس و المنعلط "قا (تہذیب العبذیب جلد ۲ ص ۱۳۵ زیرنام عبدالعزیز بن محمد عبدالتواب اکیڈی ماتان)" (القول الهین ص ۱۸)

عرض ہے کہ امام عبدالعزیز بن محمد الدراور دی رحمہ اللہ کوامام یکیٰ بن معین ، عجلی ، امام مالک اور جہور محدثین نے ثقة قرار دیا ہے۔ دیکھئے تہذیب العہدیب (ج۲ص ۳۱۵۔۳۱۲)، دوسرا نسخہ ۲۶ص۳۵ سے ۳۵۵ ) اور ہمار ارسالہ ماہنامہ الحدیث حضر و ۲۹ص ۳۲۔۳۲۲)

لبذاأن يربعض علاء كى جرح مرجوح اور غلط ب\_

دوسرابیکه امام احمد اورامام نسائی دونول سے عبد العزیز کی تویش بھی مروی ہے اور ابن سعد نے انھیں ثقہ بھی کنھا ہے لہذا جمہور علماء کی تویش کے مقابلے میں بیتین اقوال پیش نہیں کئے جا سکتے۔ تیسرا مید کسنن الی داود (۲۳۳۳) والی یہی حدیث درج ذیل امامول نے بھی العلاء بن عبد الرحمٰن بن یعقوب رحمہ اللہ سے بیان کی ہے:

- (۱) شعبه بن الحجاج (منداحه ج م ۱۵۸ م ۹۸۹ (۹۸۹)
- (٢) اساعيل بن جعفر بن الي كثير (سندالي يعلى الرسلي جرام ٢٥١١ ٢٥١١)

• ¥) العلاء بن عبد الرحن كي بار يين قادياني معترض في كها ب:

"ای طرح ابوداؤدوالی روایت کا دوسرا راوی العلاء بن عبدالرحمٰن بھی ضعیف ہے کیونکہ اس کے متعلق ابن معین کہتے ہیں تھلؤ لاء الاربعة لیسس حدیثهم حجة (۱) سهل بن ابسی صالح (۲) العلاء بن عبدالرحمن (۳) عاصم بن عبید الله (۴) ابن عقیل (تہذیب التہذیب جلد ۲ص ۱۱-۱۵) ان چاروں کی حدیث جمت نہیں ہے۔ پس جہال تک راویوں کا تعلق ہے بیروایت قابل استناد نہیں۔ " (القول المہن ص ۱۸-۱۹)

عرس ہے لہ علاء بن عبدار من کے حالات مہدیب العبدیب کا عنویں جبدیں ۔ بیں۔اضیں امام احمد بن عنبل، ابن حبان، ابن سعد، تر فدی اور جمہور محد ثین نے ثقة قرار دیا۔
(دیکھے تہذیب العبدیبج مس ۱۲۱۔ ۱۲۷)

لہذا اُن پرجرح مردود ہے۔

ا مام ابن معین نے ایک قول میں علاء بن عبد الرحمٰن کو 'لیس به باس '' کہا۔ (تاریخ عثان بن سعیدالداری:۹۲۳) اور تہذیب البہذیب جم ۱۹۲۸)

لہذا اُن کا علاء کوضعیف کہنا مطلقاً نہیں بلکہ سعید المقمری کے مقابلے میں ہے۔ دیکھئے تہذیب التہذیب (ج۸ص ۱۲۷)

ادراگر کوئی مخص اسے مطلق سمجھتا ہے توبی قول جمہور کے خلاف ہونے اور بذات ِخود توثیق سے معارض ومتناقض ہونے کی وجہ سے مرجوح وغلط ہے۔

فا كده: امام يجلى بن معين رحمه الله فرمايا كه "إذا قلت: ليس به بأس فهو ثقة " جب مين ليس به بأس كهون توه (راوى) ثقة موتاب \_

(التاریخ الکبیرلابن ابی فیشم ۱۹۵۵ فقره:۱۳۲۳، الکفایلخطیب البغد ادی م ۲۲ وسنده میح)
قار مین کرام! آپ نے دیکھ لیا کہ میچ بخاری اور صحیح مسلم وغیر ہما کی صحیح احادیث پر جرح
کرتے ہوئے اللّٰد دتا قادیانی جالند هری نے کتنی خیانتیں کی ہیں اور مسلمانوں کو دھوکا دینے
کوشش کی ہے، حالانکہ بیا حادیث بلاشک وشیح اور ججت ہیں۔ والحمد للّٰد

عیلی بن مریم علید جو ہمارے نی مظافر کے سیانی سے، قیامت سے پہلے آسان سے نازل ہوں مے۔

آسان سے نزول کے حوالے کے لئے دیکھئے کشف الاستار عن زوا کدالمز ار (۱۲۲۸ ما۔ ۱۳۳۱ح ۳۳۹۹ دسندہ صحیح )اور میری کتاب علمی مقالات (جاص ۱۱۱۔۱۱۲)

قیامت سے پہلے تمیں (۳۰) د جال آئیں ہے، جن کی متعین وموسوم ہالاساء تعداد کا علم اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے اور مسلمانوں کے اجماع سے بیڈابت ہے کہ مرز اغلام احمہ قادیانی بھی ان تمیں د جالوں میں ہے ایک د جال تھا۔

### نى كريم مَاليَّيْلِمُ نُورِ مِدايت

اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی اکرم مُلَّ الله الله ہونے کے ساتھ ساتھ انسان اور بشر متھ، جیسا کہ قرآن مجید، احادیث متواترہ اور اجماع سے ثابت ہے۔ رسول الله مُلَّا اللهِ عَلَیْ اللهِ اللهِ عَلَیْ اللهِ اللهِ عَلَیْ اللهِ عَلِیْ اللهِ عَلَیْ اللهِ عَلَیْ اللهِ عَلَیْ اللهِ عَلَیْ اللهِ عَلِیْ اللهِ عَلَیْ اللهِ اللهُ عَلَیْ اللهِ عَلَیْ اللهِ عَلَیْ اللهِ عَلَیْ اللهِ عَلَیْ اللهِ عَلَیْ اللهِ عَلِیْ اللهِ عَلَیْ اللهِ عَلَیْ اللهِ عَلَیْ اللهِ عَلَیْ اللهِ عَا اللهِ عَلَیْ اللهِ اللهِ عَلَیْ اللهِ اللهِ عَلَیْ ا

سيده عائش صديقه ولا في الناف فرمايا: " كان بسراً من البسر " آپ (مَا لَيْكُمُ) انسانول ميل ميل عندالله بن مالح كاتب ميل سيدالله بن مالح كاتب الله مع مندالله بن وهد عندابن حمان في ميره الاحمان ١٩٣٦ ، دوبر انسز ١٩٧٥)

تمام صحابہ وتا بعین کا بھی عقیدہ تھا کہ رسول اللہ منا اللہ علیہ اور میں اولادیں سے سے اور بشریت کی نفی ثابت نہیں ہے۔ سے سے اور بشریت کی نفی ثابت نہیں ہے۔ اگریزوں کے دور میں پیدا ہونے والے بریلوی فرتے کی مشہور کتاب ' بہارشر بعت ' میں کصا ہوا ہے کہ ' عقیدہ۔ نبی اس بشر کو کہتے ہیں جے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لئے وتی بھیجی ہو۔ اور رسول بشر ہی کے ساتھ خاص نہیں بلکہ ملا تکہ میں بھی رسول ہیں۔

عقیدہ۔انبیاءسب بشر تصاور مرد، نہ کوئی جن نبی ہوانہ عورت۔' (حساول میں)
اس میں کوئی شک نبیں کہ رسول اللہ مَا اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰہِ اللّٰہِ ہونے کے ساتھ رسول، نبی اور نور ہدایت بھی سے اللّٰہِ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہِ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰہِ اللّٰ اللّ

سیدناعبداللہ بن عمرو بن العاص والٹیؤ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ مَا اللّٰہِ مُا اللّٰہِ مِن اللّٰہِ مِن ہے جو بھی سنتا تو ہر شے لکھ لیتا تھا، میں اسے یا دکرنا چاہتا تھا (لیکن) قریشیوں نے مجھے منع کردیا اور کہا: '' تم رسول الله مَالِيَّتُمُ ہے من کر ہر چيز لکھ ليتے ہواور رسول الله مَالِيُّمُ بشر ہيں، کھی آپ غصے میں ہوتے ہیں اور کھی خوثی کی حالت میں' تو میں نے لکھنا چھوڑ دیا پھر رسول الله مَالِیْمُ ہے اس بات کا ذرکر کیا تو آپ نے فربایا: (( اکتب فوالذي نفسي بيده ما خوج منظی الاحق.)) کھوااس ذات کی تم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! میری ذبان سے صرف تن ہی لکتا ہے۔

(منداح ۱۷۱۶ ت ۱۵۱۰ مصنف ابن ابی شیبه ۵۰، ۳۹، سنن ابی دادد ۳۹۳۱ مندداری ۱۳۹۰ دسنده میج)
معلوم بوا که تمام صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین کا بیه اجماعی عقیده تها که رسول الله ما فید ایش بین و دوسری طرف به بیمی نا قابل ترد ید حقیقت ب که آپ ما فید کو بدایت بین، جیما که حافظ ابوجعفر بن جریرالطیم ی رحمه الله نے ﴿ قَدْ جَاءَ کُمْ مِّنَ اللّهِ نُورٌ وَ سِحَاتُ مُعْنَ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ اللللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الللهِ اللهِ الللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

كَنْقَيْرِ مِنْ قَرَايا: "يعني بالنور محمدًا تَأْنَظُ الذي أنار الله به الحق و أظهر به الإسلام و محق به الشرك فهو نور لمن استناربه ... "

لین نورے مرادمحمہ منافی کی اس بین کے ذریعے سے اللہ نے حق کوروش اور واضح کر دیا، آپ کے ساتھ اسلام کوغالب اور شرک کو ( مکہ و مدینہ اور جزیر ۃ العرب میں )ختم کر دیا، پس آپ اُس کے لئے نور ہیں جو آپ سے نور حاصل کرنا چا ہتا ہے ... (تغیر طبری ۲۰۳۰)

بعنی آپ اہلِ ایمان کے لئے نور ہدایت ہیں اور سب جہانوں کے لئے رحت (رحمة للعالمین) ہیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

بعض لوگ آپ کواللہ تعالیٰ کی ذات مبار کہ کا ایک جزءاور حصہ بجھتے ہیں اور نور من نوراللّٰد کاعقیدہ رکھتے ہیں، حالانکہ بیعقیدہ قرآن مجیداور دینِ اسلام کے سراسر خلاف ہے۔ مثلاً دیکھتے سورۃ الزخرف آیت: ۱۵

آخريس بطور فاكده عرض ب كمفلام مهملى بريلوى خطيب چشتيال في كلها ب:

" ہمارے عقیدہ کی تشریح یہ ہے کہ رسولِ خدا علیہ السلام خدا کے پیدا کیے ہوئے نور ہیں ( فقاوے اثنائیہ حصہ اول ص ۲۳۷) ہم کہتے ہیں کہ ہمارا بھی عقیدہ یہی ہے۔ باقی یہ کہ ہم الل سنت حضور کونور قدیم یا خدا کا جزمانتے ہیں یہ کفش افتر اءاور صریح بہتان ہے جس کا بدلہ قیامت میں دیو بندی اور وہانی پالیس گے۔ ہم تو یہی کہد دیتے ہیں کہ السلّمہ علی المکاذبین" (دیو بندی ندہ بس ۲۳۳)

فرقۂ بریلویہ کا اپنے آپ کو اہلِ سنت کہنا تو بالکل غلط ہے،لیکن اُن کی خدمت میں درخواست ہے کہ دواس عقیدے میں اپنے عوام کی اصلاح فر مائیں اور دیگر عقائد باطلہ سے رجوع کر کے اپنی بھی اصلاح فر مالیں۔

#### $\triangle \triangle \triangle$

عرباض بنسارير والنفؤ سے دوايت ہے كہ مل نے رسول الله مَا الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَنْ الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله عَلَيْ

( منع ابن حبان ، الاحسان : م ۱۳۷۰ ، والنسخة الحققة ۱۳۱۳ س ۱۳۰۳ وسندوحسن وسحجه الحاكم ۲۱۸٫۲ س ۲۱۸ ۳۵ ۳۵ ۳۵ ۳۵ و ووافقة الذہبی/عبدالاعلیٰ بن بلال وثقة ابن حبان والحاكم وغير بهافحه بيشه لاينز ل عن درجة الحسن )

میں اور میرے ماں باپ، نبی کریم مَنَا تَیْظِم پر قربان ہوں، بے شک آپ ہدایت کا نور (روشنی) ہیں۔اے اللہ! ہمیں نبی کریم مَنا تَشْظِم کی شفاعت نصیب فرما۔ آمین

### نی کریم مالطفا ساری کا تنات کے لئے رحمت ہیں

سیدنا عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب داللہ کا اللہ علی ہوا ہے کہ رسول اللہ منا اللہ علی اللہ منا اللہ علی اللہ منا اللہ علی اور مقامات زیادہ پند تھے: اون چا مقام یا کھروروں کا جمنڈ۔آپ ایک انصاری آ دمی کے باغ میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک اونٹ ہے، جب اونٹ نے بی منا لیکھی کو دیکھا تو اپنی آ واز سے رونے لگا، اس کی آ تکھوں ہے آنسو بہدرہ تھے۔ پھر نبی منا لیکھی اُس اونٹ کے پاس تشریف لے گئے اور اس کے سر پر ہاتھ بہدرہ تھے۔ پھر نبی منا لیکھی اُس اونٹ کے پاس تشریف لے گئے اور اس کے سر پر ہاتھ بہدرہ تھے۔ پھر اور ہو فاموش ہوگیا۔ پھر آپ منا لیکھی نے فرمایا: اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ یہ س کا اونٹ ہے۔ اونٹ ہے ایک انصاری نوجوان نے آکر کہا: یارسول اللہ! بیمیرا اونٹ ہے۔

آپ مَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَى الله عَنْ ا اس كا ما لك بنايا ب، اس نے ميرے سامنے تمعارى شكايت كى ہے كه تم اس بعوكا ركھتے مواور (زياده) كام لے كراہے تعكاتے ہو۔ (سن الى داود:٢٥٣٩ وسنده مي واصله في مي مسلم:٣٣٢)

رسول الله مَا الله مَا الله مَا الله تعالى في تمام مخلوقات سے زياده علم عطا فرمايا تھا اور آپ مَا اللّهُ عِنْ اللّهِ مَا اللّه مارى كائنات كے لئے رحمت بيں اور بيآپ كى صفت ِ خاصه ہے، مخلوقات بيں ہے كوئى بھى آپ كاس بيں شركيے نہيں۔

آپ سکانٹی کا اندانوں اور جنوں کے ساتھ ساتھ جانوروں پر بھی از حدم ہم ہان تھے اور خاص خیال سے دور خاص خیال رکھتے تھے تا کہ مخلوق میں ہے کسی پر کوئی ظلم نہ ہواور یہی دین اسلام کی دعوت ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جودل و د ماغ سے دین اسلام قبول کرے کتاب وسنت کے راستے پر گامزن رہے ہیں اور بوری کوشش ہیں مصروف ہیں کہ ساری د نیا امن وسلامتی کا گہوارا بن جائے اور تمام لوگ جہنم کے عذاب سے نی جا کیں۔

اے اللہ! کفار اور مشرکین کے دلوں کو اسلام قبول کرنے کے لئے کھول دے اور دنیا سے ظلم، کفر، شرک، بدعات اور تمام گمراہیوں کا خاتمہ فرما۔ آمین

### نى مَالْقِيْلُمُ كا پياله مبارك

عاصم الاحول (تابعی) ہے روایت ہے:

میں نے نبی مُنَا اِنْجَیْمُ کا پیالہ (سیدنا) انس بن مالک (طِلْنُونُ) کے پاس دیکھا ہے، یہ پیالہ ٹوٹ گیا تھا تو انھوں نے اسے چاندی کے تار سے جوڑ دیا تھا، یہ چمکدارلکڑی کا بنا ہوا بہترین چوڑا پیالہ تھا۔

محد بن سرین (تابعی) بیان کرتے ہیں: اس بیالے کا حلقہ لو ہے کا بنا ہوا تھا، (سیدنا) انس داللی نے ارادہ کیا کہ اس کے بدلے سونے چاندی کا حلقہ بنوالیس تو انھیں (ان کے سوتیلے ابا) ابوطلحہ داللہ مُلَاثِیْنَ نے تھم دیا: ''لا تغیر ن شیناً صنعه رسول الله مَلَاثِیْنَا، ''

رسول الله مَالَّيْظِ نے جوکام کیا ہے اس میں ہر گز کوئی تبدیلی نہ کرو، تو انھوں داللہ مُن نے نے اپنارادہ چھوڑ دیا۔ (میح ابغاری: ۵۲۳۸)

### رسول الله مَا لِينَامُ كاسابية مبارك

رسول الله مَثَاثِیُّ کِم سامی کا ثبوت کی احاد بیث صححه میں ہے اور اس کے خلاف کچھ مجھی ثابت نہیں ہے۔

طبقات ابن سعد (۱۲۷/۸ ۱۲۷، ۱۲۷، واللفظ له ) در منداحد (۲ را ۲ ۲۱، ۱۳۲، ۱۲۷) میں امام سلم کی شرط پر همید رحم با الله عبد وایت ہے کہ سیدہ عاکشہ فی شرط پر همید رحم با الله عبد الله منظیق مقبلاً " دو پہر کا وقت تھا کہ میں نے دیکھا کہ رسول الله منظیق کم منصف النها ر، إذا أنا بطل رسول الله منظیق مقبلاً " دو پہر کا وقت تھا کہ میں نے دیکھا کہ رسول الله منظیق کم کا سابی آر ہاہے۔

همیسه کوامام ابن معین نے ثقہ کہاہے۔(تاریخ عثان بن سعیدالدارمی: ۴۱۸) اوران سے شعبہ نے بھی روایت کی ہے اور شعبہ (حتی الامکان) اپنز دیک عام طور پرصرف ثقتہ سے روایت کرتے تھے۔

"كما هو الأغلب" [ وكمح: تهذيب العهذيب الممه ]

لہذا بیسند می ہے۔ ای طرح کی ایک طویل روایت سیدہ صفیہ وہ النہ اے بھی مروی ہے۔ جس کا ایک حصر کچھ یوں ہے: ''فلما کان شہر ربیع الأول ، دخل علیها ، فرأت ظله .... '' إلى جب رئے الاول کام بینہ آیا تو آپ (مَنَّ اللَّهُمُ ) اُن کے پاس تشریف لاے ، انھوں نے آپ کاسابید یکھا... الح [منداح ٢٣٨/٦٣]

اس کی سند سی کے اور جواسے ضعیف کہتا ہے وہ خطا پر ہے کیونکہ شمیسہ کا ثقد ہونا ثابت و چکا ہے۔

صحیح این خزیمه (۸۹۲ م ۸۹۲) میں بھی صحیح سند کے ساتھ سیدنا انس ڈاٹٹیؤ سے روایت ہے که رسول الله مَنْ الْفِیْزُمُ نے فرمایا: ((حتی رأیت ظلّی و ظلّکم ...... إلىنح )) یہاں تک که میں نے اپنااور تھاراسا بید یکھا..... الح اے حاکم اور ذہبی دونوں نے سیح کہا ہے۔ [المحدرك للحائم ۴/۵۲] کسی سیح یا حسن روایت سے قطعاً بیاثابت نہیں کہ نبی مَثَاثِیْرُم كاسا یہ نبیں تھا۔علامہ سیوطی نے خصائص كبریٰ میں جوروایت نقل كی ہے وہ اصول حدیث كی رُوسے باطل ہے۔

# رحمة للعالمين پردرودوسلام: صلّى الله عليه و آله وسلّم

الحمد لله ربّ العالمين والصّاوة والسّلام على رسوله الأمين: رحمة للعالمين ورضى الله عن أصحابه أجمعين ورحمة الله على التابعين و من تبعهم إلى يوم الدين، صلّى الله على محمد رسول الله و خاتم النبيين: صلّى الله عليه و أزواجه و ذريته وأصحابه و آله وسلّم. أما بعد:

الله تعالیٰ کا بیر بہت بڑا احسان ہے کہ اُس نے انسانوں کی ہدایت ونجات اور تمام جہانوں کے لئے اپنا آخری رسول رحمت بنا کر بھیجا۔ارشادِ ہاری تعالیٰ ہے:

﴿ وَمَمْ آرُسَلُنكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعُلِّمِيْنَ ﴾

اورہم نے آپ کورحمة للعالمين عى بنا كر بھيجا ہے۔ (الانبياء:١٠٤)

یعنی رسول الله مَالِیْظِ رحمة للعالمین ہیں اور بیآپ کی صفت ِ خاصہ ہے جس میں علاقات میں سے درسرا کوئی بھی شریک نہیں ہے۔

الله تعالى ففرما يا: ﴿ قُلُ يَآتُهُمَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ اِلَّيْكُمْ جَمِيْعًا ﴾

آپ کہددیں! اے (ساری دنیا کے ) لوگو! میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول (بنا کر بھیجا عمل) ہوں۔ (الاعراف:۱۵۸)

رسول الله مَالِيْقِيمُ (فداه الى واى وروى وجسدى) فرمايا:

((و كان النبي يبعث إلى قومه حاصة و بعثت إلى الناس عامة .))
اور (محص پہلے) ني خاص اپن قوم كى طرف بھيجا جاتا تھا اور جھے عام انسانوں (يعنى تمام
انسانيت ) كے لئے (رسول بناكر) بھيجا گيا ہے۔ (ميج بنارى: ٣٣٥، ميج مسلم: ٥٢١)
خوش قسمت ہيں وہ لوگ جو اللہ كے بھيج ہوئے آخرى رسول پرائيان لائے اور دين اسلام
قبول كر كے صراط متقم يرگامزن ہوگئے۔

الله تارك وتعالى فرما تا ب: ﴿ لَقَدْ مَنَّ الله عَلَى الْمُوْمِنِيْنَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ الله عَلَى الْمُوْمِنِيْنَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ الله عَلَيْهِمْ الْحِيْمَةُ عَلَى الْمُوْمِنِيْنَ الْحِيْمَةَ عَلَى الله عَلَيْهُمُ الْحِيْمَةَ عَلَى الله عَلَيْهُمْ الْحِيْمَةَ عَلَيْهُمُ اللّه عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلَا الللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَّا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا الللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّ

الله تعالی کے عظیم احسان اور نی آخرالز مان (مَنَّالَيْخُ مُ) پرایمان کابیلازمی تقاضا ہے کہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ رحمۃ للعالمین سے محبت کی جائے، آپ کی ممل اطاعت کی جائے اور آپ پر کھر ت سے درودوسلام بھیجاجائے۔

ار شادِ بارى تعالى ب : ﴿ إِنَّ اللَّهُ وَمَلْمِعُكُمُ مُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي ﴿ يَالَيُهَا الَّذِينَ المَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ﴾ ب فك الله اوراس ك فرشة ني رصلوة بيجة بي، اسايمان والوا أس (ني) رصلوة بجيجوا ورخوب ملام بجيجو - (الاحزاب: ٥٦)

اس کی تشریح میں امام ابوجعفر محمد بن جریر بن یز ید الطمری السنی رحمد الله (متوفی ۱۳۱۰ س) نے فرمایا: " أن معنی ذلك أن الله برحم النبي و تدعوله ملاتكته و يستغفرون " اس كامعنى يه به كه نى پرالله رحم كرتا به اوراس كفرشة نى كے لئے دعا واستغفار كرتے بس د ر تغیر طری ج۲۲ س ۱۳)

نيزد كيصيح بخارى (قبل ح٤٩٧)

معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے صلوٰۃ سیجنے کا مطلب رحمتیں (اور برکتیں) نازل فرمانا ہے اور فرشتوں کے صلوٰۃ سیجنے کا مطلب رحمت کی دعا کمیں مانگنا ہے۔

## درود وسلام کی صحیح احادیث وآثار

نی کریم مُلَافِیکُم پر درود وسلام پڑھنے کے بارے میں بعض صحیح احادیث وآثار درج ذیل ہیں:

1) نماز میں التھات پڑھنے کے بارے میں سپدنا عبداللہ بن مسعود وہ النفؤ سے دوایت ہے کہ درسول الله مَن النفؤ منے فرمایا: کمو (( اکتّحیّاتُ لِللّٰهِ وَالصّلُواتُ وَالطّیّبَاتُ ، اکسّلامُ عَلَیْنَا وَعَلَی عِبَادِ اللّٰهِ عَلَیْنَا وَعَلَی عِبَادِ اللّٰهِ وَالصّلُومُ عَلَیْنَا وَعَلَی عِبَادِ اللّٰهِ الصّالِحِیْنَ ، اَسْھَدُ اَنْ لَا اللّٰهُ وَاَسْھَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ . )) الله الصّالِحِیْنَ ، اَسْھَدُ اَنْ لَا اللّٰهُ وَاَسْھَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ . )) الله مام تحفظ (زبانی عبادتیں) الله عبادتیں) الله کے لئے بیں ،اے نبی! آپ پرسلام ہو، الله کی رحمت اور برکتیں ہوں، ہم پراور الله کے لئے بین ،اے نبی اس کوائی دیتا ہوں کہ الله کے سواکوئی معبود برحق نہیں اور محمد (سَکِ بندول پرسلام ہو، میں گوائی دیتا ہوں کہ الله کے سواکوئی معبود برحق نہیں اور محمد (سَکِ ابناری:۱۲۰)

روایت مذکورہ میں 'علیك ''سے مراد حاضر نہیں بلکہ غائب ہے۔

سیدنا عبدالله بن مسعود را النیز سے روایت ہے کہ جب رسول الله مَنْ النیز مُ فوت ہو گئے تو ہم ''اکسکلام عَلَی النّبیّ ''(نبی پرسلام ہو) پڑھتے تھے۔

(منداحمدار ۱۳۱۲ ح ۳۹۳۵ وسنده محج واللفظ له محج البخاري: ۲۲۲۵)

سيدنا عبدالله بن عمر وللنَّفِيُّ تشهد مِن اكسَّلامُ عَلَى النَّبِيِّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ "

مشہور تقدتا بعی امام عطاء بن ابی رباح رحمه الله نے فرمایا: نبی مَثَلَ تَیْرُمُ جب زندہ تھے تو صحابہ السلام علیك أیها النبي كہتے تھے پھر جب آپ فوت ہوگئے (فلما مات) تو انھوں نے 'اكسكرمُ عَلَى النبي '' كہا۔ (عبدالرزاق بحاله فرح الباری ۳۱۳۳ تحت ۵۳۸ وقال ابن جر

''وهذاإسناد صحيح ''، *کتزالعمال ۱۵۸*٬۵۵۱ ۲۳۳۵)

مشهورتا بعي امام طاوَس رحمه الله "أكسَّالاً مُ عَلَى النَّبِيِّي" " رَبِّ حتَّ يتهيه ـ

(د يکھيئے مسندالسراج:۸۵۲ وسندہ مجع)

التحیات کے سکھانے کے بعد، رسول الله مَنْ الله عَلَیْم نے محابہ کرام دُی اللہ کا فیار میں)
 درود بڑھنے کا حکم دیا، فرمایا: کہو

((اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ، اللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ . ))

اے اللہ! محداورآ لِ محد (مَنْ النَّامُ ) پر درود (رحتیں) بھیج، جس طرح کہ تونے ابراہیم اورآ لِ ابراہیم (عَائِمُولِ) پر رحتیں نازل فرما کیں ، اے اللہ! محد اورآ لِ محد (مَنَّا لِیْمُولُ) پر برکتیں نازل فرما، جس طرح کہ تونے ابراہیم اورآ لِ ابراہیم (عَالِمُمُلِ) پر برکتیں بھیجیں۔

(صحح ابغاري: ٢٠٧٠ ، العبقى في السنن الكبرى ١٣٨١ ح ٢٨٥، عن كعب بن مجره والتلط)

نيز د كي يضفضل الصلوة على النبي مَا النَّيْمِ (يبي كتاب: ٥٦)

٣) سيدناابوطلحة زيد بن بهل الانصارى الفيخ سروايت بكدرسول الله مَنْ الشّخْطُ نفر ما يا:
مير بي پاس ايك فرشته آيا تواس نے كہا: المحمد (مَنْ الشّخُطُ)! آپ كارب فرما تا ہے: كيا آپ
اس پر راضى نہيں كه آپ كى أمت ميں سے كو كَ فَحْص آپ پر (ایک دفعہ) صلّوة ( درود)
پڑھے تو ميں اس پر دس دفعہ رحمتيں نازل فرماؤں اور آپ پركوكی فحض (ایک دفعہ) سلام
کے تو ميں دس دفعه اس پرسلامتی نازل فرماؤں؟ (فضل اصلاۃ ٢٠ وسنده سن)

کی سیدناابو ہریرہ ڈالٹیئے ہے روایت ہے کہ رسول الله مالی نیخ نے فرمایا: جو محص مجھ پر (ایک رفعہ) دورہ یہ ہے ہیں۔
 دفعہ ) دردو بڑھے گا تو اللہ اس بردس دفعہ رحمتیں ناز ل فرمائے گا۔

(فضل الصلوة: ٨ وسنده صحح متيح مسلم: ٨٠٨)

درود کے بارے میں سیدنا ابو ہر پرہ والفئو کی ویگر روایات صححہ کے لئے ویکھے فضل الصلوة

على النبي سَالِينِيمُ (١٦،١١،٩) على النبي سَالِينِيمُ (١٦،١١،٩٣)

سیدنا ابو ہر پرہ دائی تنزئے سے دوایت ہے کہ رسول اللہ مَنَا تَنْزَئِم نے فرمایا: (( لا تسجیلوا ہیں تکم قبوراً و لا تسجیلوا قبری عیداً و صلّوا علی فیان صلوتکم تبلغنی حسث کنتم .)) اپنے گھرول کو قبرستان نہ بناؤ اور میری قبرکوعید (باربارا آنے کی جگہ) نہ بناؤ اور مجھی پردرود پڑھوکیونکہ تم جہال کہیں بھی ہوگے تھا رادرود مجھے تک کڑنے جائے گا۔

(سنن الي داود:۲۰۴۲ وسنده حسن)

درود پہنچنے سے مراد بینہیں کہ آپ مُنافِیْظِ بنفسِ فیس درود سنتے ہیں بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتوں کے ذریعے ہے آپ کی خدمت میں درود پہنچایا جاتا ہے۔ دیکھیے فقرہ: ۲

سیدنا کعب بن عجر ہ و را الله منافیق سے ایک طویل روایت ہے کہ رسول الله منافیق کے فرمایا:
میرے پاس جبریل آئے تو کہا:... دُ ورہوجائے وہ خض جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو پھروہ
آپ پردرود نہ پڑھے ، تو میں نے کہا: آمین۔ (فضل الصلاق: ١٩٠١ ، وسندہ حن)
نیز دیکھئے فقرہ: ۲

اسیدنا عبدالله بن مسعود والتون سے کہ نبی سکا الله الله کے فرشتے زمایا: الله کے فرشتے زمین میں سیر کرتے ہیں، وہ مجھے میری اُمت کا سلام پہنچاتے ہیں۔

(فضل الصلوٰة: ٢١ وسنده صحح )

سیدنا ابن مسعود دلانشئے سے دوسری روایت میں آیا ہے کہ رسول الله مَکَّالَیُّئِم نے فرمایا: (( **اُولی الناس بی یوم ا**لقیامة ، اُکثر هم علیّ صلوة .)) قیامت کے دن وہ لوگ سب سے زیادہ میرے قریب ہول مجے جوسب سے زیادہ مجھ پر درود پڑھتے ہیں۔

(سنن الترندي: ۴۸ ۴۸ وسنده حسن وقال الترندي: ' دحسن غريب'')

ایک اورروایت کے لئے ویکھے سنن التر ندی (۵۹۳ وسندہ حسن وقال التر ندی: '' حسن سیحے'')

ایک اورروایت کے لئے ویکھے سنن التر ندی (۵۹۳ وسندہ حسن وقال التر ندی: '' حسن سیحے'')

((ما قعد قوم مقعدًا ، لا يذكرون فيه الله عزوجل و يصلّون على النبي إلا

كان عليهم حسرة يوم القيامة و إن دخلوا الجنة للثواب . ))

جولوگ کسی ایسی مجلس میں بیٹھتے ہیں جس میں وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے اور نبی (مَثَلَّ ثَیْرُلِم) پر درود نہیں پڑھتے تو قیامت کے دن بیجلس (اجرِعظیم سے محروی کی وجہ سے ) اُن کے لئے حسرت کا باعث ہوگی ،اگر چہوہ ثواب کے لئے جنت میں بھی داخل ہوجا کیں۔

(منداحمة ١٦٣٦م ح١٩٢٥مغېو مأدسندوميح)

اس مغہوم کی روایت موقو فانجھی ثابت ہے۔ دیکھنے فضل الصلوٰ ۃ علی النبی مَثَاثِیْتِمُ (۵۵،۵۳)

﴿ سيدناحسين بن على والنين ساروايت ب كدرسول الله مَا النَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللّ

وہخف بخیل ہے جس کے سامنے میراذ کر کیا جائے کھروہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔

( فضل الصلوة: ٣٢) نيز د كيهيئ نقره: ١١ ، حديث سيد ناعلي والثينًا

سیدنا فضالہ بن عبید دلائٹیؤ سے روایت ہے کہ ایک محض نے نماز میں اللہ کی بزرگی بیان نہیں کی اور نہ نبی مؤاٹیؤ کم پر درود ہی پڑھا تو رسول اللہ مؤاٹیؤ کم نے فر مایا: اس نے جلدی کی ہے۔ پھر آپ نے اسے بلایا تو اسے یا دوسر مے خض سے کہا: جب تم میں سے کوئی مخض نماز بڑھے تو پہلے اللہ کی بزرگی بیان کرے اور اس کی تعریف کرے پھر نبی مؤاٹیؤ کم پر درود پڑھے پھر جو جا ہے دعا ما تگ لے۔ (نفل العلوٰۃ ۲۰۱۰ء مندوضن)

• 1) سيدناانس بن ما لك دالله عن الله عن الله عن الله من الله من الله عن الله عن الله عن الله عن الله

(( من صلّی علی صلّوة و احدة صلّی الله علیه عشر صلوات و حطت عنه عشر حطینات و رفعت له عشر در جات.)) جس نے مجھ پرایک دفعہ در ود پڑھاتو الله اس بردس رحتیں نازل فرما تا ہے اوراس محض کے دس گناه معاف کردیئے جاتے ہیں اور اس کے دس در جے بلند کئے جاتے ہیں۔

(سنن النسائي ١٣ ر٥ ح ١٣٩٨، وسند وميح عمل اليوم والمليلة : ٩٢، السنن الكبر كاللنسائي: ٩٨٩٠)

11) سيدناعلى بن الى طالب و النيئ سروايت بكرسول الله مَنَّ الْفَيْزِ فِي مايا: ((البخيل الذي من ذكرت عنده فلم يصلّ عليّ .)) بخيل بوه مخص، جس ك سامنے میراذ کر کیا جائے پھروہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔

(سنن التريزي:۳۵۴۲ وسنده حسن وقال التريزي: ' حسن غريب صحح'')

نيز د يكھيئ فقره: ٨حديث سيدنا حسين الشهيد رها عنه

17) نی مَا الله عَلِمُ رِصلُونة (درود) مح مُتلف صیغوں کے لئے دیکھئے:

فضل الصلوٰة ( ٦١، ٦٣، ٥٩ )عن الي مسعود الانصاري والثيمةُ

فضل الصلوة (40) عن ابي حميد الساعدي والنفيط

فضل الصلوة (٢٩)عن زيد بن خارجه والأثنيُّ

فضل الصلوة (٦٨)عن طلحه بن عبيدالله رطالغة

نبی مَنَّا اللَّهُ عَلَیْ الله مالی مالی مالی کے جتنے صینے بھی صحیح احادیث اور آثارِ سلف صالحین سے ثابت ہیں، پڑھنے جائز ہیں لیکن یادرہ کہ نبی مَنْ النّی الله کی وفات کے بعد آپ کی قبر مبارک یا مسجد نبوی سے وور السلام علیك أیها النبی یا اس جیسے مثابہ الفاظ پڑھناسلف صالحین سے ثابت نہیں ہیں۔

١٤ يزيد بن عبدالله بن الشخير رحمه الله ( ثقة تابعي كبير ) في فرمايا:

اوك" اللهم صلّ على محمد النبي الأمي (عليه السلام) "كها پندكرت تقد (نظل العلاة: ٢٠ ومنده صحيح)

**١٤)** عمر بن عبدالعزيز رحمه الله نے لوگوں كوتكم ديا كه وہ نبيوں پر درود پڑھيں اور عام مسلمانوں كے لئے دعاكريں۔(نفنل الصلاۃ: ٢ د مندہ صحح)

10) مشہورتا بعی محمد بن سیرین رحمہ اللہ نے فرمایا: نبی سَنَالیّنَیْمُ کی اگلی اور پیچیلی تمام لغزشیں معاف کردی گئی ہیں اور مجھے آپ پر درود پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ (نفل الصلوٰة: ۷۸ دسندہ سیح) معاف کردی گئی ہیں اور مجھے آپ پر درود پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ (نفل الصلوٰة: ۵۸ دسندہ سیح) میں اللہ کی حمد وثنا بیان کی ، نبی سَنَا اللّٰهِ عَلَیْمِ پر درود پڑھا اور دعا کیں مانگیں بھر انھوں نے اُٹھ کرنماز پڑھائی۔

(ويكھيُفضل الصلوٰة: ٩٠ وسنده حج)

۱۹ سیدناابوامامه بن سهل بن صنیف را التفویز نے فرمایا: نماز جنازہ میں سنت بیہ کے سورہ فاتحہ
کی قراءت کی جائے اور نبی سالٹی تی پر درود پڑھا جائے۔ النے (نفس الصلوۃ ۴۳۰ وسندہ سیحے)
 ۱۹ عامر الشعمی رحمہ اللہ نے فرمایا: نماز جنازہ کی پہلی تکبیر میں اللہ پر ثنا (یعنی سورہ فاتحہ)
ہا ور دوسری میں نبی سالٹی تی پر درود ہے اور تیسری میں میت کے لئے دعا ہے اور چوتھی میں سلام ہے۔ (نفس الصلوۃ ۹۳۰ وسندہ سیحے)

(صححمسلم:۳۸۴، ترقيم دارالسلام:۸۴۹)

• ٢) مطرف بن عبدالله بن الشخير رحمه الله فرمايا: "كنا نعلم التشهد فإذا قال: وأشهد أن محمدًا عبده و رسوله: يحمد ربه بما شاء و يثنى عليه ثم يصلّى على النبي صلى الله عليه (و آله وسلم) ثم يسأل حاجته "بميل تشهد كما يا تقاليم جب و أشهد أن محمدًا عبده و رسوله كهوا ي ترب كي حمد و أثاميل عبد عن وسوله كهوا ي مرورت ما يك يعن وعاكر ويجويا م يجويا م يكم فراي في مرورت ما يك يعن وعاكر ويه جويا م يكم في المرورت ما يك يعن وعاكر و من المرورة و براه م يعرايي في البارى الرم ١١ قت ح ١٣٥٨ ، ١٣٥٨ وتال منده مح وقال المره المح و المنافق و م ٢١٠٥ منده مح و البارى الرم ١١ قت ح ١٣٥٨ ، ١٣٥٨ وقال المره ١١ قت و ١٣٥٨ ، ١٣٥٨ وقال المره ١١ قت و ١٣٥٨ وقال المره ١١ قت و ١٣٥٨ وقال المره و المنافق و المن

۲۱) سیدنا ابوحید الساعدی یاسیدنا ابواسید رفانتی النجی میدنا ابوحید الساعدی یاسیدنا ابواسید رفانتی النجی میدند المسجد فلیستم علی النبی میدند )) المخ میدیمی داخل موقونی میانتیم پرسلام کے الح جبتم میں سے کوئی محض معجد میں داخل موقونی میانتیم پرسلام کے الح

### قبرمين نبي مَالِينَا لِم كل حيات كامسكه

ا: اس بات میں کوئی شک وشبہ نہیں ہے کہ نبی کریم مَثَاثِیْتِمُ دنیا کی زندگی گزار کرفوت ہو گئے ہیں۔

ارشادِ بارى تعالى ب: ﴿ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَّ إِنَّهُمْ مَّيِّتُونَ نَ ﴾

بے شک تم وفات پانے والے ہواور بیلوگ بھی مرنے والے ہیں۔ (الزمر: ۳۰) سیدنا ابو بکر ڈلائٹیئا نے فرمایا:

اس موقع پرسیدنا ابو برالصدیق ولانین فی و ما مُحمَّد إلا رَسُولٌ قَدْ حَلَتُ مِنْ قَبْلِهِ السَّرُسُلُ ﴾ النج [آل عمران:۱۳۳] والى آيت تلاوت فرمائي هي -ان سے بيآيت سُر (تمام) صحابہ کرام نے بيآيت پڑهنی شروع کردی۔ (ابخاری:۱۳۳۱،۱۳۳۱) سيدنا عمر ولائين في اسے تسليم کرليا۔ ويکھئے کے ابخاری (۲۳۵۳)

معلوم ہوا کہاس پرصحابہ کرام رضی اللّه عنہم الجمعین کا جماع ہے کہ نبی مَثَاثِیْمُ فوت ہو گئے ہیں۔ سدہ عا ئشەصد بقد ہٰ اللّٰ شانے فر مایا:

(( مَا مِنْ نَبِيٍّ يَمُرَضُ إِلَّا خُيْرَ بَيْنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ))

جونی بھی بیار ہوتا ہے تواسے دنیااور آخرت کے درمیان اختیار دیاجا تا ہے۔ (صیح ابخاری ۲۵۸۱میج مسلم:۲۳۳۳) آپ مَلَا يَّنْظُمْ نِهِ دِنيا كے بدلے ميں آخرت كواختيار كرليا يعنی آپ مَلَّا يُنْظُمُ كی وفات كے بعد آپ كی زندگی اُخروی زندگی ہے جے بعض علاء برزخی زندگی بھی کہتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے كہ سيدہ عائشہ دُلِّا فِهُا فرماتی ہیں:

" فَجَمَعَ اللهُ بَيْنَ رِيْقِي وَرِيْقِيهِ فِي آخِرِ يَوْمٍ مِنَ اللَّهُ نَيَا وَأَوَّلِ يَوْمٍ مِنَ اللَّهُ نَيَا وَأَوَّلِ يَوْمٍ مِنَ اللَّهُ نَيَا وَأَوَّلِ يَوْمٍ مِنَ اللَّهُ عَلَى وَيَعْمِ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُولِي الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ عَلَى اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ

سیدہ عائشہ رفی جنا ہے ایک دوسری روایت میں ہے:

" لَقَدُ مَاتَ رَسُولُ اللهِ مَلْكُمْ مُنَاتِهُ " ؛ إلى يقينارسول الله مَلَ يُعَيِّمُ فوت موسِكَ بين - " لَقَدُ مَاتَ رَسُولُ اللهِ مَلَاكِمَ مِن اللهِ مَلْكُمْ مِن اللهِ مَلْكُمْ المَارَةِ المُعَمَّمِ المُعَمِّمِ المُعَمِّمُ المُعَمِّمُ المُعَمِّمِ المُعَمِّمِ المُعَمِّمِ المُعَمِّمُ المُعَمِّمِ المُعَمِّ

ان کے علاوہ اور بھی بہت سے دلائل ہیں ۔ان سیح ومتواتر دلائل سے معلوم ہوا کہ سید نامحمہ رسول الله مَثَلِیْتُیْمُ فداہ الی وا می وروحی ہفوت ہوگئے ہیں ۔ سید نا ابو ہریرہ دِیُلاَثِیْرُا بِی نماز کے بارے میں فرماتے تھے:

"إِنْ كَانَتُ هِذِهِ لَصَلَا تُهُ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا "آپ (مَنَّ الْيُنَامُ) كى يهى نمازشَى حَلَى كَهُ نُمازشَى حَلَى كَهُ مَازَشَى حَلَى كَهُ اللهُ نُمَا اللهُ نَاسَ عَلِي مُعَارِضًا اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُو

ایک دوسری روایت میں ہے کہ سیدنا ابو ہر یر وٹائٹوئنے نی کر یم مَالْ اللّٰهِ کے بارے میں فرمایا: "حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا" حَی کہ آپ (مَالِیُّومُ) دنیا ہے چلے گئے۔

(صحيحمسلم:۲۹۲٦/۳۳ [۲۵۸])

سیدناابو ہر رہے ہوگائٹیئے ہی فر ماتے ہیں:

" خَوَجَ رَسُولُ اللَّهِ مَلَئِكُ مِنَ الدُّنيَا '' إلخ

رسول الله مَنَا لِيَعْظِم ونيات حلي كئے۔ (صحح البخاري:۵۳۱۳)

ان ادلهُ قطعیہ کے مقابلے میں فرقدُ دیو بندیہ کے بانی محمد قاسم نانوتوی (متونی ۱۲۹۷ھ) کھتے ہیں:

"ارواح انبیاء کرام علیم السلام کا اخراج نہیں ہوتا فقط مثلِ نور چراغ اطراف و جوانب سے بیش کر لیتے ہیں ایعن سمیٹ لیتے ہیں اور سوا اُن کے اور وں کی ارواح کو خارج کردیتے ہیں ..... (جمال قامی ۱۵)

تنبید: میرمحد کتب خانہ باغ کراچی کے مطبوعہ رسائے ''جمال قائمی'' میں غلطی سے ''ارواح'' کے بجائے'' ازواج'' حجیب گیا ہے۔ اس غلطی کی اصلاح کے لئے دیکھئے سرفراز خان صفدر دیوبندی کی کتاب''تسکین الصدور'' (ص ۲۱۲) محمد حسین نیلوی مماتی دیوبندی کی کتاب' ندائے جن'' (جام ۱۵۷) وس ۲۳۵)

نانوتوى صاحب مزيد لكھتے ہيں:

"رسول الله صلى الله عليه وسلم كى حيات دينوى على الاتصال ابتك برابر مستر ب الميق انقطاع يا تبدل وتغير جيسے حيات دينوى كا حيات برزخى موجانا واقع نهيس موا"

(آبرحیات ص ۲۷)

"انبياء بدستورزنده بي" (آب حيات ٣٧)

نانوتوی صاحب کے اس خود ساختہ نظریے کے بارے میں نیلوی دیو بندی صاحب کھتے۔ میں :

"لیکن حضرت نانوتوی کا بینظریه صریح خلاف ہاس حدیث کے جوامام احمد بن حضبل نے اپنی مسئد میں نقل فرمایا ہے ..... " (ندائے تی جلداول ۱۳۲۷) نیلوی صاحب مزید لکھتے ہیں:

''گرانبیاء کرام ملیہم السلام کے حق میں مولانا نانوتوی قر آن وحدیث کی نصوص و اشارات کے خلاف جمال قاسمی ۱۵ میں فرماتے ہیں:

ارواح انبیاء کرام علیهم السلام کااخراج نہیں ہوتا'' (ندائے حق جلدادل ص۷۱) لطیفہ: نانوتوی صاحب کی عبارات ِ مذکورہ پر تبھرہ کرتے ہوئے محمد عباس رضوی بریلوی لکھتاہے:

"اوراس کے برعکس امام اہلِ سنت مجدودین وملت مولانا الشاہ احمد رضا خان صاحب وفات (آنی) مانے کے باوجود قابلِ گردن زنی ہیں"

(والله آپ زنده بين ١٢٢٥)

یعنی بقولِ رضوی بریلوی ، احمد رضا خان بریلوی کا وفات النبی مَثَاثِیَّتِمْ کے بارے میں وہ عقیدہ نہیں جومحمہ قاسم نانوتو ی کا ہے۔!

۲: اس میں کوئی شک نہیں کہ وفات کے بعد ، نبی کریم مثل تینے جنت میں زندہ ہیں ۔
 سیدناسمرہ بن جندب ڈلائٹی کی بیان کردہ حدیث میں آیا ہے کہ فرشتوں (جریل ومیکائیل میں آیا ہے کہ فرشتوں (جریل ومیکائیل میں آیا ہے نہی کریم مثل تینے کے سیفر مایا:

((إِنَّهُ بَقِى لَكَ عُمْرٌ لَمْ تَسْتَكْمِلْهُ، فَلَوِ اسْتَكْمَلْتَ أَتَيْتَ مَنْزِلَكَ )) بشك آپ كمر باقى ج جے آپ نے (ابھى تك) پورانہيں كيا۔ جب آپ يمرپورى كرليں گے تواپ (جنتى) كل ميں آجا كيں گے۔

(صیح ابخاری ار۱۸۵ ح۱۳۸۲)

معلوم ہوا کہ آپ مَلَاثِیَا دنیا کی عمر گزار کر جنت میں اپنے کل میں پہنچ گئے ہیں۔ شہداء کرام کے بارے میں پیارے رسول مَلاثِیْ اِمْ اسْتے ہیں:

(( أَرْوَاحُهُمْ فِي جَوْفِ طَيْرٍ خُضْرٍ، لَهَا قَنَادِيْلُ مُعَلَّفَهُ بِالْعَرْشِ، تَسْرَحُ مِنَ الْجَنَّةِ جَيْثُ شَاءَ تُ ، ثُمَّ تُأْوِي إِلَى تِلْكَ الْقَنَادِيْلِ )) تَسْرَحُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ شَاءَ تُ ، ثُمَّ تُأُوي إِلَى تِلْكَ الْقَنَادِيْلِ )) ان كى روعين سنز يرندول كے پيٹ مين ہوتى ہيں، ان كے لئے عرش كے ينج قندیلیں لککی ہوئی ہیں۔وہ ( روحیں ) جنت میں جہاں چاہتی ہیں سیر کرتی ہیں پھر واپس ان قندیلوں میں پہنچ جاتی ہیں۔ (صحیمسلم:۱۲۱؍۱۸۸۷[۴۸۸۵]) ہے۔شہداء کرام کی روحیں جنت میں ہیں تو انبیاء کرام اُن سے بدرجہ مااعلیٰ جنت کے اعلیٰ و

جب شہداء کرام کی روحیں جنت میں ہیں تو انبیاء کرام اُن سے بدرجہ ہاعلیٰ جنت کے اعلیٰ و افضل ترین مقامات ومحلات میں ہیں۔شہداء کی بید حیات جنتی ، اُخروی و برزخی ہے ، ای طرح انبیاء کرام کی بید حیات جنتی ، اُخروی و برزخی ہے۔

حافظ ذہبی (متوفی ۴۸ کھ) لکھتے ہیں:

" وَهُوَ حَيٌّ فِي لَحْدِهِ حَيَاةٌ مِثْلُهُ فِي الْبَرْزَحِ "

اورآب (مَثَالَيْنَةُم) اپن قبريس برزخي طور پرزنده بير - (سراعلام الدبلاء ١٦١٠)

پھروہ یے فلفہ لکھتے ہیں کہ بیزندگی نہ تو ہر لحاظ سے دنیاوی ہے اور نہ ہر لحاظ سے جنتی ہے بلکہ اصحابِ کہف کی زندگی سے مشابہ ہے۔ (ایپنا ص ۱۲۱)

حالانکہ اصحاب کہف دنیاوی زندہ تھے، حالانکہ نبی کریم مَثَلَّیْتُوْ ہِر بہاعتراف حافظ ذہبی وفات آچکی ہے، لہذا صحیح یہی ہے کہ آپ مَثَالِیْتُمْ کی زندگی ہر لحاظ سے جنتی زندگی ہے۔ یا درہے کہ حافظ ذہبی بصراحت ِخود آپ مَثَالِیْتُمْ کے لئے دنیاوی زندگی کے عقیدے کے مخالف ہیں۔ حافظ ابن حجرالعسقلانی کیصتے ہیں:

" ِلْأَنَّهُ بَعُدَ مَوْتِهِ وَإِنْ كَانَ حَيَّا فَهِيَ حَيَادٌ أُخْرَوِيَهٌ لَا تَشْبَهُ الْحَيَاةَ التَّنيَا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ "

بلاشبہ آپ (مَثَاثِیَّامُ) اپنی وفات کے بعد اگر چدزندہ ہیں کیکن بیا خروی زندگی ہے جود نیاوی زندگی کے مشابہ ہیں ہے۔واللہ اعلم

(فتح الباري ج يرص ٣٨٩ تحت ح ٣٠٨٢)

معلوم ہوا کہ نبی کریم مَنَّا قَیْرُمْ زندہ ہیں کیکن آپ کی زندگی اُخروی و برزخی ہے، دنیاوی ) ہے۔

اس کے برعکس علمائے دیو بند کا بیعقیدہ ہے:

"وحيوت مَالِيكُ دنيوية من غير تكليف وهي مختصة به مَالِكُ و وبجميع الأنبياء صلوات الله عليهم والشهداء -لابرزحية....." "مارے نزديك ادر مارے مثار كے نزديك حضرت مَالَيْكُمُ الى قبر مبارك ميں زنده بين اور آپ كى حيات دنياكى ي ب بلامكلف ہونے كادر بيحيات مخصوص ب آخضرت اور تمام انبياء عيم السلام اور شهداء كے ساتھ برزخى نہيں ب جوتمام مسلمانوں بلكسب آدميوں كو ....."

(الهندعلى المفند في عقائد ويوبندص ٢٢١ يانجوال سوال: جواب)

محرقاسم نانوتوى صاحب لكصة بين:

'' رسول الله مَثَلَ الْتُؤَكِّم كى حيات د نيوى على الاتصال ابتك برابرمستمر ہے آسمیں انقطاع یا تبدل وتغیر جیسے حیات د نیوی کا حیات برزخی ہوجانا دا قع نہیں ہوا''

(آب حيات ص ٢٤)

د یوبند یوں کا بیعقیدہ سابقہ نصوص کے خالف ہونے کی دجہ سے مردود ہے۔ سعودی عرب کے جلیل القدر شیخ صالح الفوز ان لکھتے ہیں:

" اللَّذِي يَقُولُ: إِنَّ حَيَا لَهُ فِي الْبَرْزَخِ مِثْلُ حَيَاتِهِ فِي اللَّانَيَا كَاذِبٌ وَهَلِهِ مَقَالَةُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّ

(العلق الخضر في القصيدة النونية، ج٢ص ١٨٩٠)

حافظ ابن قیم نے بھی ایسے لوگوں کی تر دید کی ہے جو برزخی حیات کے بجائے دنیا وی حیار: کاعقیدہ رکھتے ہیں۔ (النونیہ نصل فی الکلام فی حیاۃ الا نبیاء فی تبورهم ۱۵۵،۱۵۴) امام بیبنی رحمہ اللہ (برزخی)ر دِارواح کے ذکر کے بعد لکھتے ہیں:

" فَهُمْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ كَالشَّهَدَاءِ " پي وه (انبياء يبهم السلام) اپ رب كي پاس، شهداء كي طرح زنده بين - (رساله حيات النبياليس من ٢٠) یہ عام میج العقیدہ آ دمی کو بھی معلوم ہے کہ شہداء کی زندگی اُخروی و برزخی ہے، دنیا دی نہیں ہے۔عقیدہ حیات النبی سَالِیْ ﷺ پرحیاتی ومماتی دیو بندیوں کی طرف سے بہت می کتابیں لکھی گئی ہیں مثلاً مقام حیات، آ ب حیات، حیاتِ انبیاء کرام ، ندائے حق اور اقامة البرهان علی ابطال وساوس هدایة کی ران ۔ وغیرہ

اس سلسلے میں بہترین کتاب مشہوراہل حدیث عالم مولا نامحمدا ساعیل سلفی رحمہ اللہ کی ''مسئلہ حیاۃ النبی مَثَالِثَیْرُمُ'' ہے۔

س: بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم مَنَّ الْقِیْمُ ، اپی قبر مبارک پرلوگوں کا پڑھا ہوا درود بنفسِ نفیس سنتے ہیں اور بطور دلیل' مَنْ صَلَّی عَلَیَّ عِنْدَ قَبْرِیْ سَمِعْتُهُ ''والی روایت پیش کرتے ہیں۔عرض ہے کہ بیروایت ضعیف ومردود ہے۔اس کی دوسندیں بیان کی جاتی ہیں:

اول: محمد بن مروان السدي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة السبب المراح عن أبي هريرة المسبب المن والمراح المراح المراح

اس کاراوی محمد بن مروان السدی: متروک الحدیث (یعنی سخت مجروح) ہے۔

(كتاب الضعفاء للنسائي: ٥٣٨)

اس پرشدید جروح کے لئے دیکھئے امام بخاری کی کتاب الضعفاء (۳۵۰،مع تحقیقی: تخفة الاقویاءِ ص۱۰۲) ودیگر کتب اساءالر جال

حافظائن القیم نے اس روایت کی ایک اور سند بھی دریافت کرلی ہے۔

" عبدالرحمن بن أحمد الأعرج :حدثنا الحسن بن الصباح :حدثنا أبومعاوية :حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة"إلخ

( جلاء الافبهام ص٥٨ بحواله كمّاب الصلوة على النبي مَا لَيْتِيمُ لا في الشّخ الاصبهاني )

اس كاراوى عبدالرحمٰن بن احمدالاعرج غيرموثق (يعنى مجبول الحال) ہے ـسليمان بن مهران الاعمش مدلس ہيں ـ (طبقات المدلسين: ۲۵۵٪ والخيص الحبير ۳۸٫۳ ح ۱۸۱۱ وصحح ابن حبان ،الاحسان طبعه

جديده ارا ٢ اوعام كتب اسا والرجال)

اگرکوئی کہے کہ حافظ ذہبی نے بیلکھا ہے کہ اعمش کی ابوصالح سے عنعن روایت ساع رمجمول ہے۔ (دیکھئے میزان الاعتدال ۲۲۲۷)

تو عرض ہے کہ بیقول صحیح نہیں ہے۔امام احمہ نے اعمش کی ابوصالح سے (معنعن) روایت پر جرح کی ہے۔ دیکھیے سنن التر مذی (۲۰۰۷ تحقیقی ) نیزعلمی مقالات (۳۰۰/۳)

اس مسلے میں ہمارے شیخ ابوالقاسم محب الله شاہ الراشدی رحمہ الله کو بھی وہم ہوا تھا۔ صحیح یہی ہے کہ اعمش طبقہ ٹالشہ کے مدلس ہیں اور غیر صحیحین میں اُن کی معنفن روایات، عدم تصریح وعدم متابعت کی صورت میں ضعیف ہیں، لہذا ابوالشیخ والی بیسند بھی ضعیف و مردود ہے۔

بدروایت "مَنْ صَلَّی عَلَیَّ عِنْدَ قَبْرِی سَمِعْتُهُ" ال حج حدیث کے جی ظاف ہے جس میں آیا ہے: (( إِنَّ لِلَّهِ فِی الْأَرْضِ مَلَا فِکَةً سَیَّاحِیْنَ یُسِلِّعُونِی مِنْ أُمَیِّی اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَیْ مِنْ أُمَیِّی اللّٰهُ کَا فَرِیْ مِنْ أُمِیْتِی اللّٰهُ کَا اللّٰ اللّٰهُ کَا اللّٰهُ کَاللّٰهُ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰ اللّٰهُ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰهُ کَال

اس حدیث کوابن حبان (موارد:۲۳۹۲) وابن القیم (جلاء الافهام ۲۰) وغیر ہمانے صحح قرار دیا ہے۔

خلاصة التحقیق: اس ساری تحقیق کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم مَثَاثِیْرَ فَمِ فُوت ہو گئے ہیں، وفات کے بعد آپ جنت میں زندہ ہیں۔ آپ کی بیزندگی اُخروی ہے جسے برزخی زندگی بھی کہاجا تاہے۔ بیزندگی دنیاوی زندگی نہیں ہے۔

#### كلمه طبيبه: لا اله الا الله محمد رسول الله كا ثبوت

وهى: لا إله إلاالله محمد رسول الله ،استكبر عنها المشركون يوم الحديبية فكاتبهم رسول الله عَلَيْ قضية مدة. هذا حديث صحيح من حديث أبي بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله ابن عبد الله بن شهاب الزهري،عن أبي محمد سعيد بن المسيب بن حزن المخزومي القرشي، أحد الأئمة بالمدينة ،من التابعين "

(سیدنا) ابو ہریرہ (ولائٹیز) سے روایت ہے کہ رسول الله مَثَلَیْتِیَمُ نے فر مایا: مجھے تھم ویا گیا ہے کہ میں لوگوں سے اس وقت تک قبال کروں جب تک وہ لا الله الا الله کہدویں اور جس نے لاالله الاالله كهه ديا تواس نے مجھ سے اپنی جان اور مال كو بچاليا، سوائے اس كے حق كے اور اس كا حساب الله يرہے۔

فرمایا: پس الله عزوجل نے آئی کتاب میں نازل فرمایا اور تکبر کرنے والی ایک قوم کا ذکر کر کے فرمایا: جب کفر کرنے والوں نے اپنے دلوں میں جاہلیت والی ضدر کھی تو اللہ نے اپنا سکون واطمینان اپنے رسول اور مومنوں پراتا را اور ان کے لئے کلمۃ التو کی کولازم قرار دیا اور وہ اس کے زیادہ مستحق والل تھے۔ (اللح ۲۲)

ادروہ (کلمة التوى) لاالله الاالله محدر سول الله بـ

(صلح) حدیدیدوالے دن جب رسول الله مَنْ الله مِن عبيدالله بن عبدالله وى القرشى سے روایت کیا امام ابومح سعید بن المسیب بن عزن المحق وى القرشى سے روایت کیا امام ابومح سعید بن المسیب بن عزن المحق وى القرشى سے روایت کیا المحت الله الله بن المحت الله الله الله الله بن الله بن الله بن الله بن الله الله بن ا

### نبى مَا الله عَلَمْ بِرجموث بولنے والاجہنم میں جائے گا

نبی کریم مَلَّاثِیْزِ نے فرمایا: (( من یقل علیّ ما لم أقل فلیتبو أ مقعده من النار )) جس شخص نے مجھ پرایس بات کہی جو میں نے نہیں کہی تووہ اپنا ٹھکانا (جہنم کی ) آگ میں بنالے۔ (میج بناری:۱۰۹)

ارشاونبوی ہے کہ ((من روی عنی حدیثًا وهو يری أنه كذب فهو أحد الكاذبين) جس نے مجھ الك عديث بيان كى اوروہ جانتا ہے كہ بيروايت حجوثی (ميرى طرف منسوب) ہے تو مخص جھوٹوں میں سے ایک یعنی كذاب ہے۔ (مندعلى بن الجعد: ۱۲۰ ومنده مج مسلم: ۱)

متواترا حادیث سے ثابت ہے کہ رسول اللہ مَالَّيْتَةِ بَرِجھوٹ بولنے والا شخص جہنمی ہے۔اس کے باوجود بہت سے لوگ دن رات اپنی تقریروں ،تحریروں اور عام گفتگو میں جھوٹی، بے اصل اور مردود روایتیں کثرت سے بیان کرتے رہتے ہیں اور اس سلسلے میں آل تقلید کافی نڈر واقع ہوئے ہیں بلکہ یوں کہا جائے کہ ان کی کتابیں اور تقریریں جھوٹی روایات کا بلندا ہیں تو بیم بالغہ نہ ہوگا ،مثلاً محمد زکر یا کا ند ہلوی دیو بندی لکھتے ہیں:

" حضرت عبدالله بن عباس فرماتے ہیں کہ ابتدا میں حضور اقدی رات کو جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے تواپنے کوری سے باندھ لیا کرتے کہ نیند کے غلبہ سے گرنہ جا کیں۔اس پر طلعا مَآ اَنْزَ لَنَا عَلَیْكَ الْقُوْلانَ لِعَشْقِی نازل ہوئی''

(نفائل نمازص ٨٦ تير اباب مديث ٨ تبليني نصاب ص ٣٩٨)

زکریاصاحب کی بیان کرده بیردایت تاریخ دمش لابن عسا کر ( ۱۰۰،۹۹،۳) میں "عبدالوهاب بن مجاهد عن أبیه عن ابن عباس "کی سند سے مروی ہے۔ حاکم نیشا پوری فرماتے ہیں: "یسروی عن أبیه احدادیث موضوعة" عبدالوہاب بن مجاہد

اپنے باپ ہے موضوع حدیثیں بیان کرتا تھا۔ (المدخل الی الصحیح ص ۱۵۱) ابن معین نے کہا: لاشی وہ کوئی چرنہیں ہے۔ (سوالات ابن الجنید:۲۹۳) نسائی نے کہا: متروک الحدیث (کتاب الضعفاء والمتر وکین: ۳۵۵) علی بن المدین نے کہا: غیسر شقة و لا یہ کتب حدیثه وہ تقدنہیں ہے اوراس کی حدیث نہ کھی جائے۔ (سوالات محدیث ان بن الی شید: ۱۲۵) حافظ المی جمر نے کہا: "متروك "المنے (تقریب البندید: ۲۲۳)

ایسے بخت مجروح رادی کی موضوع روایت عوام إلناس کے سامنے پیش کی گئی ہے، حالانکہ اس کے برعس صحیح روایت میں آیا ہے کہ نبی مَالَّ الْحَیْمُ نے ایک ری بندھی ہوئی دیکھی تو پوچھا: یہ کیا (اور کس لئے) ہے؟ کہا گیا کہ بیزینب (افلان کے لئے ہے۔ جب وہ (عبادت کر تے ہوئے) تھک جاتی ہیں تواس سے لئک جاتی ہیں۔ آپ نے فرمایا: ایسا نہ کرو، اس کھول دو، جب تک ہشاش بشاش رہوتو نماز پڑھوا ور جب تھک جاؤتو بیٹھ جاؤ۔

(صحیح بخاری: ۱۵۰ اوسیح مسلم:۷۸۴)

رسول الله مَثَاثِیَّا ہُمْ تو عبادت کے لئے ری یا ندھنے کے ممل سے منع فرمارہے ہیں اور زکر یا صاحب مٰدکورہ موضوع روایت کے ذریعے سے یہ کہتے ہیں کہ'' تو اپنے کوری سے باندھ لیا کرتے کہ نیند کے غلبہ سے گرنہ جا کیں''!!

حموثی اور مردودروایات معلوم کرنے کے کئی طریقے ہیں مثلاً:

- روایت بیان کرنے والا کذاب ومتر وک ہو۔
  - روایت بےسندو بےحوالہ ہو۔
- محدثین کرام نے روایت ندکورہ کوموضوع، باطل اور مردود وغیرہ قرار دیا ہوا گرچه اس
   کے راوی ثقه وصدوق ہوں اور سند بظاہر صحیح یا حسن معلوم ہوتی ہو۔

یادر کھیں کہ نبی مَنَّا اَفِیْجَا پر جھوٹ ہولئے واللَّحْصُ جہنم میں جائے گا۔اس وعیدِ شدید میں آپ مَنَّا اِفْیُجَا پر جھوٹ ہولئے والا اور آپ پر جھوٹ کو بغیر تر دید کے آگے لوگوں تک پہنچانے والا دونوں کیسال شامل وشریک ہیں۔

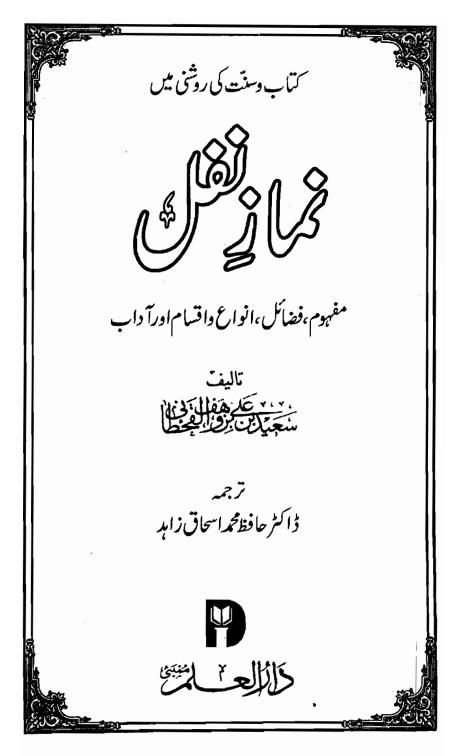





#### **PUBLISHERS & DISTRIBUTORS**

242, J.B.B. Marg, (Belasis Road), Nagpada, Mumbai-8 (INDIA) Tel,: (+91-22) 2308 8989, 2308 2231

fax:(+91-22) 2302 0482

E-mail: ilmpublication@yahoo.co.in